

( **\mu \mu** )



## الأخزاب

تام این بوک نقره بخست بوک الانتخاب کندید کمیواسے انوزید .

را اندونر ول اس مورد کے معالین بن اہم واتعات سے بحث کرتے ہیں ۔ ایک ، غزوہ اُمزاب بوشوال ہے ، من بیش آیا ۔ دوسی فروہ اُمزیک بورد کا انقعدہ سے بی میں بیش آیا ۔ دوسی فروہ اُمزیک بردی انقعدہ سے بی میں بیش آیا ۔ دوسی فروہ بن فریک بردی انقعدہ سے بی میں بیش آیا ۔ دوسی فروہ بن فریک بردی انقعدہ سے بی میں بیش آیا ۔ دوسی فروہ بن فریک بی میں انڈولیم بھی

کانکاح جواسی سال فری القعدہ بس ہوا ، ان ناریخی وافعات سے سرزۃ کا زمانہ نز ول ٹیمیک تبیق ہرجا تا ہے ۔ "ال کو کر منظم المبیع موسیق میں اور میں ایک میں میں ایک اسٹان میں اسٹان میں میں میں میں اسٹان کی اسٹان کو انسا

برُه مَّ کُن تَعِينُ اورانيس أكيد منده جل عنى كه وه اسلام اورسلمانون كا تلع نع كرفي برك براب بوجائيس كرو. ان بو ان بوه

مِوسَتُ وصلوں کا ندانہ ہ ان وا قعات سے ہوسکت ہے ہوا تعدیکے بعد بیلے ہی سال ہیں بیش آئے جنگ اُمد پر معدن میں میں میں میں اُن میں تاریخ میں میں اُن میں میں اُن میں میں میں میں اُن میں میں اُن میں میں میں میں میں

دومیینول ستے زیا وہ ندگز سے مقصے کہ نجد سے فہید نبی اُسکٹ نے مدیرہ طیبتہ پر پچھا پا ، رنے کی تیا رہاں کیں اورنبی ملی التّدعلیم کوان کی روک تھام سے بیے مَرِیْدِ ابِسُ مَدْ پِیمِنا پڑا۔ بِعِرصفرست مِع مِیں قبائل مُفضَل اور قارُہ نے

معنور مسيح بنداوى النكفة ناكدوه ان سك علا تقديس جاكراد گول كودين اسلام كانعليم ويس بعنور تي اعماب

كوان كے ساتھ كرديا بگررچيع (مِتره اور دابغ كے دربيان) بينج كرده لوگ تبيدة مُعذَيل كے كفاركوان بين تنين

پرچرمعالائے ان میں ستے چار کونٹل کردیا ۱۱ ور وصاحبوں (حصرت فینیب بن عَدِی ا در حضرت زبدبن الدُنزمَّ)

کوسے جاکر کمیمینطسین تشمنول کے انفوزونعت کردیا ۔ بھراسی او صغریس بی عامر کے ایک سردار کی درخواست

پیمعنود سنے ایک اوربیعنی وفد جو چالیس ( یا بغول معبن ۱۰) نصاری فرج از رپیشتل تھا ، نجد کی طرف دوانہ کیا ۔ گران سے ساتھ میمی غدّاری کی گئ اور بنی کمیکر کے فیا کی عُفیتَدا ور فِل اور دُکُوان نے بِهُ مَعُونہ کے مقام پر

ا چانک نرغه کریمے ان مسب کوتشل کردیا ۔ اسی دُودان بس مدینے کابہودی فیبیاربی النَّفیروبر برکرسسس برعدیا

کتا رہا بہان کک کر بین الاول سید می میں اسے خود نبی صل الله علیہ وہم کوشید کر د بینے کی ساز من تک۔

كروالى . بيرجماوى الاولى سنتميم بن غطفان كے دونبيلوں بنونغلبدا ور بنومخارب نے مدبته برجعے كى نيار يا

کیں اور حضور کوخووان کی دوک قضا م سکے بیسے جا نابڑا ۔اس طرح جنگ اُصری شکست سے جرم وا اُکھڑی تھی وہ

مسنسل سات آن تا میبند کک ابنارنگ د کھاتی رہی۔

سلے اصطلاح پی مُبرتِّ اس فوجی میم کو کتنے ہیں جس ہیں نبی صلی استرعبیہ والم نود شریک نہ ہوتے تھے ۔ ا درغز وہ اس جنگ یا میم کوکھا جا آیا ہے جس ہی حضور منود تبیا دیت فرائے تھے ۔



سین وہ صرف محرصی اللہ علیہ دلم کاعزم و ندترا ورصحابہ کام کاجذبہ فعاکاری تھاجس سے فقوشی کد کے اندرہی حالات کارُخ برل کردکھ دیا عربوں کے معانثی مفاطعہ نے الل مربنہ کے بیے جینا ونٹوار کرد کھا تھا۔ کردو جین کے تمام مشرک نبائل چیرہ وست ہورہ سے تھے بخود مدینے کے اندر میودا و رمن فقین ارسین سے ہمرے تھے بگر اس می بھر مورنین ما فیس نے رسول خدا کی فیادت میں ہے درہیے ایسے اقدا بات کیے جن عرب میں اسلام کا رعب صرف بحال ہی نہیں ہوگیا، بلکہ پہلے سے زیادہ فرد موجیا۔

ار سار المار الما

اس کے بعد بنی انتخبہ کی یاری آئی ہیں روزا نموں نے بی ملی الشرطیب وم کوشید کرنے کی سازش کی اور اس کے بعد بنی التفلیم کی باری آئی ہیں روزا نموں نے بی ملی الشرطیب وم کوشید کرنے کی سازش کی اور اس کا دازہ اس کے بعد اور اس کا دازہ اس کے بعد تم میں سے جہاں یا وہ اسٹے گا قتل کر دیا جا ہے گا برنا نغیبن مدینہ کے مروار عبد الشدین اُبی نے ان کوشری دی کہ تم میں سے جہیاں یا با جائے گا قتل کر دیا جائے گا برنا نغیبن مدینہ کے مروار عبد الشدین اُبی نے ان کوشری دی کہ

پھرآپ نے بنی غُلغان کی طرف نوج کی جو مدسنے پرحمل وربونے کے سیے پر تول دسے تھے۔ آپ چارمو کانشکر ہے کہ نتھے اور ڈانٹ الزّفاع سکے منعام پران کوجا لیا -اس اچانک جملے نے ان کے حواس با نحتہ کوئے اورکسی جنگ سکے بغیرمہ اسپنے کھر ہارا ور ال امریا ہے چوڈ کر بہاڑوں میں مُتنشر ہوگئے۔

اس وحاک میں ایک اور وا تعد نے مزیدا منافہ کیا ،عرب اور شام کی سرحد پر و و تھا انجند کی در موجودہ انجون ایک ایم مقام نخاجمال سے عواق اور مصروث م سے درمیان عرب سے تجادتی قا فلے گزرتے تھے۔ اس نفام کے درگ قا فلے گزرتے تھے۔ اس نفام کے درگ قا فلوں کو تنگ کرتے اور اکثر و شاکہ بنار کا انشکر سے کے قافوں کو تنگ کرتے اور اکثر و شاکہ بنار کا انشکر سے کے اور کی تنظیم کے دور آپ سے مقابلے کی ہمت نہ کرسے اور بستی ججود کر جوائل تھے۔ اس کی تاریب سے بیا ہم فی سے بیا ہم فی سے اور سے محمود کر جوائل تھے۔ اس کی تاریب سے بیا ہم فی بیا ہم فی سے بیا ہم سے بیا ہم فی سے بیا ہم فی سے بیا ہم فی سے بیا ہم فی سے بیا ہم سے بیا ہم فی سے بیا ہم فی سے بیا

غروہ احزاب ایر مالات تھے بن میں غز وہ احزاب بیش آیا ۔ برغزوہ دراصل عرب کے بہت سے جائی کا ایک بشترک حملہ تھا ہو مدینے گا اِس طاقت کو کھیل دینے کے بیا کیا گا اس کی تحریک بن النّفنیر کے اُن لیڈرول نے کی تھی ہو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیر برس تھے ہوگئے تھے ۔ انہوں نے دُورہ کر کے فریش کو خیکان اور بُر بُل اور دو سرے بہت سے نبائی کواس بات بی کا وہ کیا کہ سب ل کر بہت بڑی جمیت کے ساتھ مریخ بن اور مورث بڑیں بینا بی ان کی کوششوں سے شوال سے بیچے بی قبائی عرب کی اتن بڑی جمیت اس مجبور ٹی میں ایستی پر مرکز آئی بڑی جمیت اس مجبور ٹی میں اور بن بی بی بی النّفی برا اور بنی فیست اس میں بیٹ بی النّفی برا اور بنی فیست کی طرف سے فیل عرب بی کہ میں میں میں اور بوا وی القری بی آ با دموے نے مشرق کی طرف سے فیش فیل میں آباد ہوئے تھے مشرق کی طرف سے فیش فیل میں اور بورٹ کی طرف سے فیش فیل میں اور بورٹ کی طرف سے فیش فیل میں اور بورٹ کی طرف سے فیش فیل کی تعدا دوس بارہ میراد تھی ۔ اس میں بیٹ میں اور براد تھی ۔ اس فیل میں اور براد تھی ۔ اس میں بیٹ میں اور براد تھی ۔ اس میں بیٹ فیل کی تعدا دوس بارہ میراد کی میں اور براد تھی ۔ اس میں براد تھی ہراد دس براد تھی ۔ اس میں براد تھی براد تھی براد تھی ہراد دس براد تھی ۔ اس میں براد تھی براد دس براد تھی ۔ اس میں براد تھی ب

یمداگراچا نک بونا توسمنت باه گو بونا بیکن بی صل الشد عبیدونم مریهٔ طیبتری بے فر بیٹھے ہوئے ہے بھر الکو نیز برسان اور غزیک اسلامی کے ہمدرواور مثا نزین جو قام فبال بین بوجود تھے آپ کو خنر الکی کا قل و حک سے برا برطلع کرتے دہنے تھے قبل اس کے کہ یہ بغیر آپ شرب نیا آپنے جھ ون کے اندر مدینہ کے شمال غربی رُخ برایک خندتی کھ دوالی اور کوہ منع کو بیٹنت پر لے کرتین برنا رفوج سے سا تع خندتی کی دوالی اور کوہ منع کو بیٹنت پر لے کرتین برنا رفوج سے سا تع خندتی کی بواس جا بی بین کراس جا نہا مدان کہ اس جا بی بین کراس جا بھی بین کراس جا نہا کو گئی ملداس پر نہوسکتا تھا ، مشرق بین کو تا والے دوالی جا بیا کہ گوٹ اللہ و سے کہ بیا نیس بوسکتی ۔ میں کی فیت مغربی جنوبی گوٹ کے بھی جا اور اسی جا نہ بین کراس جا نہا کہ کوٹ کے مشرق اور خوالی کوٹ کوٹ کا میں کہ میں کہ اس بیا تھی جو ساتھ بیش آگے گا کہ کوٹ کرا ہو اس کے بیار میں کہ اس بیار میں کہ اس بیار ہو کر کرز آگے تھے ۔ والے جو ای کی طویل محاصرے کے بیاتیاں ہونا پڑائی والے ہو کہ کے بیار ہونا پڑائی کے لیے دہ گھروں سے تیاں ہوکر کر آگئے تھے ۔ والے جو کہ کرا کہ کہ کہ کرا کہ اس کر کر کرز آگے تھے ۔

اس کے بدکفار کے بیے صرف ایک ہی تدبیر ہاتی رہ کمی تھی اور وہ برک بنی تولیط کے بیودی نیبیلے کو فقال رہ ہوں ہوں کا باقا عدہ میلیفانہ نقاری پراتا وہ کریں جدین طبیقہ کے حزب مشرق گرنتے ہیں رہنا تھا۔ پونکداس فیسیلے سے سلمانوں کا باقا عدہ میلفانہ معا ہرہ تھا جس کی روسے دریز پرحملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ل کر ملافعت کرنے کا بابد نھا ، اس بیے سلمانوں نے اس طرف سے بدفکر محرکرا بنے بال بچھائی گرمیموں میں مجواد ہے نقے جربی ترینط کی جا

بلے بن قوم پرست جمقوں کے منفا بلے بیں ایک نظریاتی تقریک کی فرقیت کا ایک اہم سبب ہم تا ہے ۔ قوم پرست جفے مرمن اپنی قوم کے افراد کی تا ٹیدوم ایٹ ہی پرانخصار رکھتے ہیں بیکن ایک اصر کی ونظریاتی تقریک اپنی وحوت سے ہرمن ہیں ٹرھتی ہے اورخوال جمال کے اندر سے اپنے مائ کا ل لاتی ہے ۔



نفیس اوراً وحریدا فعت کاکر تی انتظام ندگیا تھا ۔ کفار نے اسلامی و فاع کے اس کمزور بہلوکو بھانہ یا ۔ اُن کی طرف سے بنی النفیہ کا بہروی سروار بختی بن و خطب بنی قرید کے پاس بھیجا گیا تا کہ انسیں معاہدہ تورگر حبک میں شال مہر نے پاکا اورصافت صافت کمٹ یا کہ بھا المحداصل تشکیہ شال مہر نے پاکا اور ہوا ہوں میں ان سے کو اُن شکایت پیدائیس ہوئی سے لیکن جب ابن خطب وسلم ، سے بعلیہ ہ ہے اور آج کہ کم بھی بہیں ان سے کو اُن شکایت پیدائیس ہوئی سے لیکن جب ابن خطب ان مطلب ان سے کہا کہ دور میں ان سے کہا کہ دور میں اور ترجی کی تاور ترجی کی تعدہ طاقت اس میں میرچہ صالا یا ہوں کی اسلام و منی اضلاق کے پاس و کھا فور سے اس کو اگر تر میں کو اُن تربی وی دور میں اور ہی قرید میں اور میں اور میں اور میں اور تربی کی اسلام و منی اضلاق کے پاس و کھا فور برنا دب تا کہ اور میں قرید میں تر شرے میں اور میں قرید میں اور میں قرید میں تر شرے میں اور میں تر شرے میں اور میں قرید میں تر شرے ہوا کہ اور میں گئی اور بنی قرید میں تر شرے ہوا کہ اور میں گئی اور بنی قرید میں تر شرے ہوا کہ اور میں گئی اور بنی قرید میں تر شرے ہوا کہ والے گئی۔

بی صل الله علی الله علی الله علی معالی سے بی بے خرف تھے۔ آپ کو بروفت اس کی اطلاع لی کئی اورا سے فرز انصار کے سرواروں (سعد بن عجا وہ سعد بن معا فر عبدالله بن رواحه اور توات بن جُبر) کوان سے باسمتی موال اور فرما کشن کے بیے جیجا ، جانے وقت آ بنے ان کو جائیت فرما ئی کداگرینی قریف عمد برت ان کم رہی تو اکر سارے مشکر کے ساسنے علی الا علان یہ خرما و بنا دیکن اگر وہ فقی عمد بر مصر بول توصوف مجھ کواشار ڈواس کی اطلاع دے ویا ایک عام سلمان یہ بات مش کو بہت بہت نہ موجا ہیں ، پیصفرات و بال بہنچے تربئی قریف کو لوری خوائت بر رہا ہو ہا بیا اور انسوں نے برط ان سے کہ و باکد کر عقد کہ ہیں گئی گئی گئی گئی کہ کو فی عمد و پی نہیں ہے "ما در سے اس جواب کوشن کروہ لشکراسلام میں وابس آ شے اور اشار ڈو صفور کے سے موف کر دیا :

عصر ل وقات کا بعین فیریا غضل و قارہ نے تربیع کے مقام بربہ بغین اسلام کے وفد سے جوفداری کہ تھی وہی کے مقام بربہ بغین اسلام کے وفد سے جوفداری کہ تھی وہی کے ماہ بہتی فریفا کو در ہیں ۔

یے جربہت جلدی دین کے سلمانوں ہے جی اوران کے اندوس سے سخت اضطراب پیدا ہوگیا کیونکہ
اب وہ دو نوں طرف سے کھیرے بیں آئے تھے ہوران کے شمر کا وہ صدخطرے بیں بڑی تھا جدھر دفاع کا بھی کونکہ
انتظام نہ نقا اور رہ کے بال بچی بی اسی جانب تھے۔ اس پرن نقین کی مرکزیاں اور تیز ہوگئیں اورانعوں نے آلیا یا
کے وصد بیت کرنے کے بیے طرح طرح کے نغیباتی جملے نئروج کر دیے کہی نے کہا کہ ہم سے وعدے توقیقر
کری کے ملک نتے ہوجانے کے بیے جا رہ نقے اور صال یہ ہے کہ ہم رفع حا جت کے بید بی نیس کا کستے۔
کری کے ملک نتے ہوجانے کے بیے جا رہ نقے اور صال یہ ہے کہ ہم رفع حا جت کے بید بی نیس کا کستے۔
کسی نے یہ کہ کرنند تر کے محاف سے زخصت انگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے بیں پڑے گئے ہیں جمیں جاکوائن کی
حفاظت کرتی ہے کسی نے بیمان کم شخید پردیگنیڈ انٹروع کر دیا کہ حملہ آور وں سے اپنا معا طرورست کو اور وہ فائل سے محاس اسٹر علیہ حوالے کردو۔ یہ ایسی شدیدا زمائش کا وقت تھا جس میں ہر اسٹر خص کا پروہ فائل موجود تھا۔ مرحن صادت و مختص ابل ایمان ہی تھے جواس کرنے ہے وقت
مرحلی اسٹر علیہ وال میں ذرق برا بھی نفاق موجود تھا۔ صرحت صادت و مختص ابل ایمان ہی تھے جواس کرنے ہوت تھا جس میں مراس تعلیم کو اس کے دل میں ذرق برا بھی نفاق موجود تھا۔ صرحت صادت و مختص ابل ایمان ہی تھے جواس کرنے ہو وقت
مرحمی فداکاری کے عرم پڑتا بنت قدم دہے۔

نرصل، دندعید ولم نے اس ازک موقع بربنی فعکغان سیصلح کی باشت پیبیت نشروع کی اوران کواس با پر



ہادہ کرن چا بھک مدینہ کے چیوں کی پیداوار کا یا حقہ ہے کروا پس بھے جائیں بیکن جب افعال کے سرداروں استخران عب دہ اورسٹند بن محمال سے آپ نے بان شرا تواصلی کے معنی مشورہ طلب کیا تواندوں نے عرف کیسے "یا رسول اللہ ایڈ یہ آپ کی خوا مہتی ہے کہ ہم ایسا کریں ، بایدا اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے بیے است قبول کرنے کے سوا چا رہ تہیں ہے ، باآپ صرف ہمیں مجائے کے بیے میخر نے فرما رہے ہیں " با آپ نے جواب ویا " میں فتر تم لوگوں کو بچانے کے بیے ایساکر را موں ، کیو کمیں دیکھ رہ ہموں کرسا داع ہے تھ جو کرتے بہاری خاطری تم لوگوں کو بچانے کے بیے ایساکر را موں ، کیو کمیں دیکھ رہ ہموں کرمان عواری کرتے ہو ایساکر الم ہموں کردہ ہیں قواسے تم کر دوس ہے ، اس یو وفوں سرداروں نے بالاتفاق کہا کہ " بگرآ ہے ، ہماری خاطری معالم ہما کہ دوس ہے ہیں قواسے تم کردہ ہیں قواسے تم کردہ ہیں قواس ہے ، بااب معالم ہے ، ہمارے اوراب قوال تداوراس کے درمول پرایان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے ، بااب سے حواج ہمارا دوران کے درمیان اب صرف تلوارہ ہیں ایک کہ داشتہ ہما دااوران کے درمیان اب صرف تلوارہ ہی براہی فریقین کے دستی فی میں تھے ۔ بھی فریقین کے دستی فی فریقین کے دستی فی ہوئے تھے ۔

نام کی تھے ۔ تھے ۔ اوراب قوام کی میں مسود سے کو چاک کردیا جس پرا بھی فریقین کے دستی فی میں تھے تھے ۔ بھی تھے ۔ تھی میں تھی فریقین کے دستی فی میں تھے تھے ۔ تھی میں تھی فریقین کے دستی فیل

اسی وَودان بی تبیلة غَطَفان کی شاخ آشی کے ایک صاحب بَعیم بن سعُودسلمان بوکر حفود کے یاس حا صرموت اورع من کیاکداہمی کا کسی کو بھی میرے تبول اسلام کا علم نبیں ہے ؟ ب مجھ سے اس وقت ہو ضرمت بینا چا ہیں میں اسے انجام مے سکتا ہوں میعنور شنے فرما یا ، تم جا کر دشمنوں میں بھیوٹ ڈاسنے کی کوئی بہیر كثية ببنا نيروه بيبل بن قُرُنبل كي بيس مگفرس سيدان كابست ميل جل نقاء ا وران سيدكها كرتريش ودغلفان تو محا صرسته سنتے ننگ آگردا بس معبی جا سنکتے ہیں ان کا مجھ نہ گڑسے گا ، گرتمبین مسلمانوں سکے ساتھ اسی مبگہ دمہاہے وہ ا **وگ** آگرچیلے سکنے تو تمہارا کیا جنے گا ۔ میری داشتے یہ سے کہ نم اس دقنت نک جنگ میں محقد نہ لوسبت نک اِن اِستھ تستصم وستع قبائل سكم ببندنما يال آ ومى متهادسے پاس برغمال سكے طور برزهيج وسيے جابيں ۔ يہ بانت بنى فرنيل سكے حل يم أزكمى اورانهول سنے متحدہ محا ذ سے قبائل سے پرخمال طلب كرنے كا فيصله كرييا - بجريهما حديثة ليش اورخ كمفان كمروارول كي ياس مكف اوران سه كماكر بن قرنظ كجه و هيل يرشف نظرة رسي بيرا بعيدنديس كروه تم سيد يرغمال كطود دريجيرا ومى المكيس وداننيس محدصلى الشدعبية ولم كصحواسك كرسكمه ابنامعا لمرضاف كريس واس ليب ذدان سكرما نفه موسشبارى سندمعا لمركزنا .اس سنع متنى ومحا ذرى دبنى قرنبله كى طرون سنے كھٹىک سكتے اور انهوں سنے قرطی مرداروں کومیغام میبیجا کہ اس طویل محا صرے سے اب بہم ننگ آسکتے ہیں اب ایک فیصل کراٹے ان بموجاني چا جيد ، كل تم أو معرست حمله كروا ورمم إو صرست كيبار گيسلمانون برثوث يوست بي من قربط سف جواب يس كملابيجاك آب لوگ جب تك استضيف مناياس آوى يرخمال كعطور بريمارست والدند كروين بم جنگ كاخطره مول نبیں سے سکتے ۔ اس جواب سے متحدہ محا ذہکے ہیڈروں کویقین آگیا کہ تعیم کی بات سچی تھی ۔ انہوں نے برخال دسینے سله اس موقع برحنور سف فرايا نفا أ لمؤمث خُدْ عَلَا يَعِي بِيَكْ بِن وهوك ويا جا أز ب ـ



سے انکارکردیا اوراس سے بی قرینیہ نے مجھے لیا کہ تبیم سے ہم کوتھیک منٹورہ ریاتھا ۔ اِس طرح بیخبگی چال ہست کا میا ہے تابت ہم ٹی اوراس نے وشمنوں سے میریپ میں ہیوٹ ڈال دی ۔ کا میا ہے تابت ہم ٹی اوراس نے وشمنوں سے میریپ میں ہیوٹ ڈال دی ۔

اب محاصره ۲۵ دن سے ذیا دہ طریل بم میجا تھا۔ سردی کا ذا ہذتھا۔ اتنے بڑے ان کے سے بال اور مجارے کی فراجی ہم بھی کا مرتی کا زمرتی جی جا در کھی ہے۔ ادر کھی ہے۔ اور کھی کا مرین کے سو صلے بہت ہم رہے تھے۔ اس حالت میں بیکا یک ایک رات سخت آئد می آئی جس میں مردی اور کڑک اور مجب تھی ادر آئا اندرجی اتھا کہ ابتہ کو باتھ ذسو جھائی دیتا تھا۔ آئد ھی کے ذورسے وٹنمنوں کے نیمیے اکث گئے اوران کے اندر شدید اندر تھا کہ باتھ کی باتھ کاری واروہ نہ سرسکے۔ دا توں دات ہرایک نے اپنے گھری داہ لااور انتفاری بربا ہم گئی۔ قدرت فعاوندی کا یہ کاری واروہ نہ سرسکے۔ دا توں دات ہرایک نے اپنے گھری داہ لااور انتفاری بربا ہم گئی۔ قدرت فعاوندی کا یہ کاری واروہ نہ سرسکے۔ دا توں دات ہرایک نے اپنے گھری داہ لااور انتفاری بربان کو تشمنوں سے فالی وار مورد نہ تھا۔ بنی میلی الشرطیس کے اب تربیش کے لوگ میں جب سیمی ان انتفاری مورد نہ تھا۔ ان میں بی بھی ہو جھائی ذکر سکیس کے۔ اب تم ان بربیٹ ھائی کرد گئے۔ یہ حالات کا بالکل میمی اندازہ تھا تربش بینسی سارے وٹیس بیا تی خدمی کا دائی میں جو سیمی ان نہ درمی کے خلاف بیا آخری واکوں میل چکے تھے۔ اس میں بارجانے کے بعد داب میں باتی خدمی کی جو ان کرسکتے۔ اب میں بارجانے کے بعد داب ان میں بیمیت ہی باتی خدمی کی مرات کرسکتے۔ اب میں باتی کی کو ت



#### اب نبی کی آخر *ضرورت کیا ہے* ہ

دوری فا بی خوریات برہے کہ نبوت کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو ہڑستی میں ہوجایا کرسے سے خوادت اور عمل میں من کا بی خوریات برہے کو اس کا اہل بنا ہیا ہو۔ ندیکوئی ایسا انعام ہے جو کچھ خدیات سے صلے بیں عطاکیا جا تا ہو۔ بلکہ یہ ایک منصب ہے جو بی کے اس کا اہل بنا ہا ہم و بلکہ یہ تصدیب ہے جو بی کا میں خواد اسٹر تعالیٰ کسی خورکرتا ہے۔ وہ صرورت جب واعی ہم تی ہے توایک بی کا طرا اسٹر تعالیٰ کسی خواد کا کسی خواد کا کسی کے لیے اس کے بیے اس کر کیا جا تا ہے اور جب حرورت نہیں ہوتی یا باتی نہیں دیتی توخواد مخواد انبیا و پر انبیا و نہیں ہی جا ہے۔ بی کہ نبی کے تعرفری حزورت کن کن حالات بی میٹی آئی ہے تو کہ تو تو تو کہ کے کو کسی میٹی آئی ہے تو کہ کہ کہ کے تعرفری حزورت کن کن حالات بی میٹی آئی ہے تو

ا قرآل یہ ککسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی صنرورت اس سیے موکداس میں بیلے بھی کوئی نبی ندآ یا نفا ا درکسی دوسری قوم می م شے م رشے نبی کا بہنیام بھی اس کک نہ بہنچ سک تھا۔

دوس برکرنی تعییف کی صرورت اس دجہ سے جوکہ پیلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھیلا وی گئی ہو' یا اس پر تخریف ہوگئی ہو' اوراس کے تفیق قدم کی بیروی کرناممکن ندر کا ہو۔

سوم یرکد بپینےگزرے بوسے نبی سکے ذریعی کم نعلیم د ہوایت نوگوں کونہ بلی ہوا ورکھیںل دین کے سیے مزید نبراً پک عنرودیت ہمر-

پھآرم ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ابک اور نبی کی حاجت جو۔

اب بے ظام رہے کہ ان میں سے کوئی صرورت بھی نبی ملی الشرطبیہ وہم کے بعد باتی نہیں رہی ہے۔ فران خودکہ تر ہے کہ صنور کوتمام دنیا کی ہوایت کے بیٹے بعوٹ فرایا گیا ہے اور دنیا کی تدتی تا دی ہے کہ آپ کی بعثت سکے وقت سے مسلسل اسیسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ کی دعوت سب قوموں کو بہنچ سکتی منی ا درم روقت بہنچ سکتی ہے

اس محدبعدالگ الگ توموں میں انبیاء آنے کی کوئی طاحت باتی نہیں رہتی -



قرآن اس رہی گواہ ہے اوراس کے ساتھ صدیث وسیرت کا پردا فرخیرہ اس امر کی شہادت میں رہا ہے کہ صفور میں اہم علیہ تر علیہ قلم کی لائی ہم بی تعلیم بالکل ابنی سیح صورت یں محفوظ ہے ۔ اس میں مسنح و مخربیت کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے ہو تھے اس میں ایک نفط کی بھی کمی و بیٹنی آج تک نہیں ہوئی ، نہ قبامت تک ہوسکتی ہے ہو ہوایت آپ سف ا بینے قول وعمل سے دی اس کے تنام آثار آج بھی اِس طرح ہمیں ل جانے ہیں کہ گو باہم آپ کے زمانے میں توجود ہیں۔ اس میسے دوسری ضرورت

پھرفران مجیدید بات بھی صاحت صاحت کتاہے کہ صفور کے فریعیہ سے دین کی بھیل کردی گئی۔ للنظ تعمیل وین کے لیے معی اب کوئی نبی ودکارنہیں راج -

اب ره جاتی ہے چوتھی صرورت ، تواگراس سے بیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ مصور کے زمانے بیں آپ سے مساتھ مقرر کیا جاتا ۔ نکا ہر ہے کہ عبب وہ مقرد نہیں کیا گیا تو یہ وجھی سافط ہوگئی ۔

#### ننی نبوت اب امن کے لیے حمت نہیں بلک بعنت ہے

تیسری قابل ترجہ بات یہ ہے کہ نبی جب بھی کسی قوم میں آئے گا فوڈ اس میں کفروا بیان کا سوال آگھ کھڑا ہوگا بھاس کو انیں گے وہ ایک آمت قرار بائیں گے اور جواس کو نہ انیں گے وہ لا محالہ وو سری آمت ہم ل گے ۔ بان وو فرل آمتوں کا انتقلامت محنل فروی انتقادت نہ ہوگا جگہ ایک نبی پرا بیان لانے اور نہ لانے کا ایسا بنیا دی انتقالا من ہوگا جوانہیں اس وقت تک جمع نہ ہونے و بیگا حب تک ان میں سے کوئی اپنا مقیدہ نہ چھوڑ و سے بھران کے بیے عملہ بھی ہوا بت اور قافون کے ماخذ الگ الگ ہوں گے اکیونکہ ایک گروہ اپنے تسلیم کردہ نبی کی بیش کی ہوئی و حی اور اس کی سنّت سے قافون سے کا اور وو مراگروہ اس کے ماخذ قافون ہونے کا سرے سے منکر ہوگا ۔ اس بنا پران کا ایک بشترک معاش و بن جاناکسی طرح بھی ممکن نہ ہوگا ۔

ان مخائق کو گرکوئی شخص نگاہ میں دکھے توائس پر یہ بات بالکل واضح ہمرجا سے گا کہ خیم نجرت اُ تمبت مسلمہ ہے ہے۔ انشا کی ایک ببت بڑی رحمت ہے جس کی بدولت ہی اس آمت کا ایک وائمی اورعا لمگیر برا دری بنا ممکن مجواہے ۔ اس بیزسنے سلما نوں کو ایسے ہر بنیا وی اختلات سے مغوظ کر دیا ہے جوان کے اندرست تقل تفریق کا موجب ہوسکتا ہم ۔ اب بیشخص بھی محد مسلما اسٹرعلیہ تولم کو اپنا باری ور بررا نے اوران کی دی ہوئی تعلیم کے مسواکسی اور با خذ ہوا یت کی طرف دیجرع کرسنے کا فاکل نہ ہم وہ اس برا دری کا فرد ہے۔ اور



بروقت برسکنامید. به ومدرت اس اُمّت کومی نعیب نه برسکتی نفی اگر نبوت کا در دانده بندنه برجا تا یکونکد مبرنبی کے اسے پر بر باره باره برم تی رمبتی -

پرون بیده است اس معقل خود یک دوی کی روب تمام دنیا کے بید ایک بنی بیج دیا جائے اور سجب اس بی کے ذریعہ سے دین کی تحیل میں کردی جائے اور سوب اس بی کی تعلیم کو پوری طرح محفوظ بھی کردیا جائے۔ تر نوت کا در وازہ بند موجانا جا جیسے الک اس آخری نبی کی بیروی برجمع موکرتمام دنیا بین جمیشہ کے بید ایل ایمان کی ایک بی است بن سکے اور ملا ضرورت شے نشے نمبیوں کی آمر سے اس اس میں میں اور ماحب سر موال جو میں اس کے آسے کا لازی تیجہ بین موگا کہ اس کے است اور ماحب سر موال جو میں موگا کہ اس کے است والے ایک گئت مروال جو میں موری ہوگا کہ اس کے است کا لازی تیجہ بین موگا کہ اس کے است والے ایک گئت میں اور خدا کی فی الا افغ صرورت موری ہوگا کی اس کے آسے کا لازی تیجہ بین موگا کہ اس کے است والے ایک گئت میں اور خدا کی کی اور ان میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت مورورت مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت مورورت میں مورورت مورورت میں مورورت میں مورورت میں مورورت مورو

# "مسيحموعودكي فيفت

نی نبرت کی طرف بلانے واسے معنوات عام طور پرنا واقعت مسلما نوں سے کھتے ہیں کہ اما دیٹ میں مسیح موعود کے آسنے کی خردی گئی ہے اور مسیح نبی نقے اس ہے اُن کے اسے میٹے تم نویت میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی ابکہ خرتم بڑونت بھی بریق اور اُس با درج دمسیح موغود کا آنا بھی بریق -

م به المسلم الم

#### اصاديث درباب زول عليلى ابن مربم عليه السلام

معضرت الجربهرير فضيعه دوايت سبي كريسول الشر

و ( ) عن إلى هم يرة قال قال رسول الله صلى الله



میل الله علیہ ولم نے فرایا تسم ہے کاس ذات کا جس کے اتھ بی بیری جان ہے میں فرراتریں کے تمارت درمیان آبین مرقم حاکم عادل بن کربی متمادے درمیان آبین مرقم حاکم عادل بن کربی ورمیان آبین مرقم حاکم عادل بن کربی ورمیان آبین کے اور خیز ریکے اور خیز کی اور خیاک کا خاتمہ کردیں گے (دومری معا میں حرب کے بجائے جزایہ کا فعالم میں جربی تحم کر دیں گئے اور ال کی وہ کٹرت ہوگی کداس کا قبول دیں گئے اور ال کی وہ کٹرت ہوگی کداس کا قبول کرنے والا کوئی نہ درہے گا اور احالت یہ جرجائے گی کہ رکوں کے نزویک فعالم کے حضوں ایک مجدہ کرلینا دنیا

عليه وسلعروالذى نفسى بديه لكيوشيكن ان يتول في كعابن مربع حكمًا عن كا ان يتول في كعابن مربع حكمًا عن كا في كسه والمصليب ويقتل الخنوير ويَضِعَ المحرب ويقتل الخنوير ويَضِعَ المحرب ويقيض المال حنى لايقبلاً احلاً حتى تكون المبعدة الواحدة خيرًا من الله نيا وما فيها (بَنَ رَى كَ بِ الماديث الانبياء الماديث الانبياء البنزول عين ابن مربع يسلم باب بيان نزول عين ابن مربع يسلم باب بيان نزول عين مربع تسلم باب بيان نزول عين مربع تسلم باب بيان نزول عين مربع المعتن ال

د ۱۷) بیک اوردوایت معنرت ا برمربره پیشندان الفاظیم سی کدلاتقوم النساعة حدثی بنول عیسلی ابن موبیر.... "تیامت قائم نرمرگی مبت تک نازل نرم ولیس سی این مربیم .... اوراس کے بعدوئی عنمون سے جواور ک

میں مسان میں ہوں جب ہے ہوئی میں ہوئیں ہی ابن مربیم ، ، ، ، ، دور م سے جدوری مون سے بوادرہ مدیث میں بیان مواہبے دبخاری کا ب المنظالم، باب کسالصلیب ۔ ابن اج کا ب الفنن باب نتنة الدجال ﴾

وافيهاست ببتربوكات

معن الشرعلية ومريره الفيصد وايت ب كدر مول الله من الشرعلية ولم في فرا با كيد موسكة تم جبكة تمارً ورميان ابن مريم أثر بس سكم اور تمادا الم من و تنت خود تم من سد مركا " (سم) عن ابی هر پرته ان رسول اظف سلی اظف علیه وسلیم قالی کیف ا ناتم ا ذا نؤل ابن مربیعر وسلیم قالی کیف ا ناتم ا ذا نؤل ابن مربیع فیک واحا میک مرتب کرم را بخاری تنابها دیث الانبیام باب نزول عیلی تستم بیان نزول میلی تستد احد مرد یا ت بل بریدی )

الے ملیب کو روائی اور نوازی المار دینے کا مطلب یہ ہے کرمیسائیت ایک انگ دن کی حیثیت سے تم ہوجائے گ۔

وی میسوی کی چری مارت اس محقید سے برقائم ہے کہ فلانے اپنے اکلوتے بیٹے (یعنی محفرت میں ) کو ملیب پر العنت کی موت دی جسے وہ

انسان کے گئا ہ کا کفارہ بن گیا ۔ اور انبیاء کی ممتوں کے درمیان میسائیوں کا امتیازی نصومیت یہ ہے کہ اندوں نے مرف محبید سے کو کے کو فلا کی

پری شریعت دو کر وی می کو نوزیت کے معلل کر بیاجو تم م انبیاء کی شرعیتوں میں موام رہ ہے بہی برب معنوت عینی علید المسلام آکر خودا علان کر

ویں محک کو زمی فلا کا بیٹا ہوں مذہب نے معلیب پرجان دی مزیم کی کے گئا ہ کا کفارہ بنا قرعیسائی محقیدے کے سید مرسے کو ٹی بنیا و

میں باتی ندرہے گی ۔ اسی طرح جب وہ بنا نیس محک کئی سنے قرز اپنے پرووں کے بیاس کور معال کیا تھا اور ندان کو نٹر بیت کی پابندی سے آزاد انسیرا یا

عمل اور عیسائیت کی دومری امتیازی خصوصیت کا بھی فا تر ہوجائے گا۔

ملے دوسرے الفاظیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وتت بتنوں کے انعکافات جم بوکرسب لوگ ایک بتب اسلام میں بل جوجائیں گے اوراس طرح زبزگ ہوگی اورزکسی پرجزیہ عا مُدکیا جائے گا۔ اسی بات پر آ گے احادیث نبرہ و ہا والات کردہی ہیں۔



(مم) عن ابی هر یو قان دسول ا تله صل الله علیه مطرت الوبرره مسے دوایت بے کدرمول الله علیه وسلم قال ین فرل عیسی ابن می یع فیقت لله ملی الله علیه و مسلم قال ین فرل عیسی ابن می یع فیقت لله الله الله و یع می الله الله و یع می الله الله و یع می الله و یک می الله و یک ا

معضرت ابرببرره شنه روایت ہے د دخیال ( ۵ ) عن ابي هربيرة وبعل ذكر خروج الدبعال ) کے ٹووج کا ڈکرکرنےسکے بعاضورکے نے فرایا)اس فبينماهم بيت ون للقتال يستوون الصّغوث : ان ایم کامسلمان اسسے لڑنے کی تیاری ک*ریسے ہوت* اذااقيمت الصلاة فينزل عيستحابن مريم مفس إنده مع بول محاور نماز كے يقي كبيرا فات فاحتصعرفاذا سأاكا عدوالله يذوب كسا ىمى ماچكى بوگ ك<sup>ىمى</sup>سىنى اين مريم مانىل بوجانين ين وب العلح في العاء فلوتوكدلانذاب اودنمازین سلمانول کی امامت کریں گے۔ اورانشہ حتى يهلك والكن يقتله الله بيداة فيرهيع دمه في حربته . دمشكرة اكتباطن اب کا ڈشمن (یعنی وقبال) ان کردیکھنے ہی اس کمرح تھے کھنے لك كا ميسدنك يانى مر ممكتاب الرميس عليسلا الملاحم بحزال مسلم) -

اس کوائس سے حال ہی پرچپرڈ دیں قروہ آب ہی گھٹ کریم جائے۔ گرانٹداس کوائن سے افقدسے تل کرائے گا اور وہ اینے نیزسے ہیں اُس کا خون سلما فرل کو د کھائیں گئے"۔

الربريه النصورة ان النبى صلى الله عليه وسلم عليه ولم الربريه النصوروايت من كنبى صلى الله عليه ولم النه الله الله الله النبى وبينك ببين وبينك ببين وانك المناه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه وا

سنگ یی نمازین صنوب اما مت نمیس کرایس سکه به که سلمانون کا جوا ام بیلاست برگااس کی مجیده وه نماز فرهیس کے -سک مدینہ سے دس میل کے فاصلے پرایک مقام ۔

مله وامنح رب كواس زافي يرجن صاحب كوتيل سيح قرار ديا گياسها انول ف إنى زندگ ين نرج كيا اور ندعمره -



ان کے مرکے بال ایسے ہوں سے گویا اب ان سے

پانی شیکنے والا ہے محالا نکہ دہ بھیگے ہوسے نہ ہوں

وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں محے ہمسیب کوہائی

پائٹ کردیں گے ، خنز پر کوئٹ کردیں محے ہجزیر خنم کر

ویں محے اورالٹ دان کے زانے یں اسلام کے مواتنا کی

دیمن کورال دیں گا ، اور وہ مسیح وجال کھ بلاک کردیں

معین اور اور کورہ مسیح وجال کھ بلاک کردیں

مساد مد مردوی ایس بر مردید) اورزین میں وہ چالیس سال تغییری کے بھران کا انتقال برجائے گا اورسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیس گئے۔

جابرین عبدانشد رقعته این حیا در کیسکسایی، دوایت کرتے بیں کہ چرع رائ خطاب نے عمل کیا ،
بایسول اللہ مجھے اجا زت دیجے کہ بی استحل کودوں اللہ میں اللہ علیہ دیم نے فرا یا کہ اگریہ وہی خص رہے تواس کے قواس کے قوا

ماربن عدانندسے روایت ہے کہ درخالکا قصربایان کرتے ہوئے نبی سل انندعلیہ وہم نے فرایا ، مس دقت بیکا یک علم سی ابن مربم علیہ است اور اس دقت بیکا یک میری ابن مربم علیہ است اور ويضع الجنوية ويهلك الله في زمانه للك كلها الا الاسلام ويهلك المسياح الدجال نيمكث في الارض اربعين سنة الدجال نيمكث في الارض اربعين سنة تحريتو في نيصلى عليه المسلمون - (الدواور برت بالملاح باب خووج الدجال - مشتراح ما برويات الوم رية)

رع) عن جابربن عبدالله قال سمعت رسول الله حلى الله عليه وسلم.... نيانل عيسى بن مربع حلى الله عليه وسلم عيسى بن مربع حلى الله عليه وسلم فيقول الميرهم تعال فصل فيقول الان بعض المراء نكر مه الله هذا الله المراء نكر مه الله هذا الله المراء نكر مه الله من المراء الله من الله من المراء الله من الله من المراء الله من الله من الله من المراء الله من المراء الله من الله من الله من الله من المراء الله من الله

ر ۸) عن جابرین عبد الله (فی قصدة ابز صیاد) نقال عمرین المخطاب اثدن لی فا تسله فال عمرین المخطاب اثدن لی فا تسله فارسول الله صلی الله علی الله موفلست صاحب اتما صاب عبسی ابن صربیم علیه الصلوة والسلام و ان لا یکن فلیس لله ان تقتل رجلامن وان لا یکن فلیس لله ان تقتل رجلامن اله مل العهد رشکزة کاب الفتن اباب تفته این مینا د ایمال شرح الشنه فیمی )

(4) عن جابربن عبدالله (في تصة الدبخال) ناذ (هد بعيسى اين مريع عليه السّلامر ننظام الصيارة فيقال له نقد مرياروس

ك يعنى تهارا ابرخودتم بى ميس سع مرزا جاريد -

مسل فرن کے درمیان آجائیں گے۔ پھرنماز کھٹری ہمرگی اوران سے کہا جائے گاکہ لیے رُفرج افتہ سمے بڑھیے، گروہ کہیں گے کہ نہیں ہما ہے الم ہی کوآ گے بڑھنا چاہیے، وہی نماز پڑھائے پھر صبح کی نمازسے فارغ ہوکرسلمان دجال کے مقا پڑکلیں گے۔ فرایا، جب وہ کڈاب مغرت عینی کہ دیکھے گاز گھلنے گھے گا جیسے نمک بانی میں گھلا سے بھروہ اس کی طرف بڑھیں گے اور استحال

الله نيقول ينتقدم امامكونليم للبكر فاذا صلى صلاة الصبح خرجوا اليه قال فين يرى الكذاب ينماث كما ينما ش الملح فى الماء فيمشى اليه فيقتله حتى ان الشجود الحجوبينا دى ياس وسح الله فذا اليهودي فلايتوك مسن كان يتبعله احدا الاقتلة والمسلام المسلامة روايات بابين عبدالشي

کردیں گے اور حالت یہ ہمرگی کہ ورخت اور پنچر بکا را تھیں گے کہ اسے روح السّٰدیر ہمودی میرے پیجھے جھیا ہمُوا ہے۔ دخِال کے پیردوں میں سے کوئی نہ بچے گا جسے وہ دیعنی عیسٰی ، قتل نہ کرویں -

معزت فرآس بن تمعان کابی د تصده د جال بیا در این کرنے بین اس اثناء میں کہ د جال بی جھرکر ہ ہوگا ، اللہ تعالی میں جھرکر ہ ہوگا ، اللہ تعالی میں جھرکر ہ ہوگا ، اللہ تعالی میں جھر میں ہوئے ایس میں بر میں کرور در در کا میں ہوئے اتریں کے جب بر ایس میں ہوگا کہ تعلی حجب د و فرشتوں کے بر کرو و کر بیل کے جب د و مرجھ کا ئیں گے تواب المحسوس ہوگا کہ تعلی حجب د میں اور جب مرافعانیں گے تواب کا میں کے تواب کا فرائی تعلی کرو تھا کہ کا میں اور جب مرافعانیں گے تواب کا فرائی تعلی کرو تھا کہ کا میں ہوگا کہ تعلی کا میں ہوگا کہ تعلی کا میں ہوگا کہ تعلی کا میں ہوگا کہ جائے گا کہ سینچے گی ۔ اور وہ ان کی صد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی صد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی صد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی صد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی صد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ ان کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ کی کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ کی حد تک جائے گی ۔ اور وہ کی کی

فبيغاهوكذالك اذبعث الله المسيعة المتهال معزت أوام المدينة المدينة الله المسيعة المدينة المدين

عبدانتربن عمروبن عاص کیتنے بیں کدرشول انتہ صلی انتہ علیہ ولم نے فرما یا: دحال بیری ات ر 11) عن عبدالله بن عمروقال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم يجزيج الدنجال

کے واضح رہے کوگڈر ہلے ہوئے ہیں کا سطین میں ریاست امرائیل سے وارائسلطنت تل ابنیہے پہند ممبل سے فاصلے پڑا تع ہے وربیو دیوں نے دہاں بہت بڑا ہوائی اڈہ بنا رکھا ہے۔

ق امتی نیمکت اربعین رلاا دری اربعین یومًا اواربعین شهرًا اواربعین عامًا) نیبعث الله عیسی بین مربع کانه عُروة بین مسعود فیطله فیهلکه تعریمکث الناس سبع سنین لیس بین اثنتین عداویٔ (مسلم) فرکرالدمال)

اطلع النبي صلى الله على على المناوغين المسلم المناه النبي صلى الله على المنه على المنه على المنه على الله على المنه الله النهالان تقوم حتى تروت قال انهالان تقوم حتى تروت قبلها عشرايات فذكر الله خال الله الله وطلوع الشمس من مغى بها و والله ابه وطلوع الشمس من مغى بها و نزول عيسى ابن مريع ويا جوج وما جوج وما جوج وما جوج وما جوج والمنه خسوت المنسرة و وتلاثة خسوت المنسرة و خسعت بالمغرب وخسعت بالمغرب وخسعت بالمغرب واخوذ الله ناس تخوج من اليمن العرب واخوذ الله ناس تخوج من اليمن والمراط الله المناس الى عنه وهد (سلم الله بالمنت و والمراط الله من المنت و المراط الله من المنت الله من المنت و المراط الله من المنت الله من الله منت الله من الله منت الله من الله

رسول عن توبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عصاباً من امتى احرزهما الله تعلى من الناس من المتى احرزهما الله تعلى من الناس مصابة تعن والهند وعصابة تكون مع عيسى إبن مربع عليه السلام (نُسائي ، كاب عيسى إبن مربع عليه السلام (نُسائي ، كاب

یم بیلے گا ورج لیس دیم نہیں جا تیا چالیس ول یا چالیس میں نے بالیس سال ) رہے گا بھراللہ علیستی این ایس سال ) رہے گا بھراللہ علیستی این مربیم کرھیجے بھا۔ ان کا علیہ عروہ بن سے متابہ مرکا ، وہ اس کا بچوا بی سے متابہ مرکا ، وہ اس کا بچوا بی سے متابہ مرکا ، وہ اس کا بچوا بی کی دورا یک محال سال کروں گے ، بھرسات سال کریں گے کہ دوآ دیبوں کے مکہ دوآ دیبوں کے درمیان بھی عداوت نہ موگ ۔ درمیان بھی عداوت نہ موگ ۔

مغذيفين أببيدالغفارى كتتصين كدايك مزتب بني سلى التسطيم ولم بمارى مجلس من تشريف لاسُاوَ ہم ایس میں بات چیت کررہے تھے۔ آپ نے پڑھیا كيابات مورسى بيه لوكول فيعض كيابم فيامت كاذكركريب تق فرهايا وه برگذاقا مم زمو كي جب تك اس سے پیلے دس نشانیاں ظاہرنہ ہومائیں ہیرائیے ده دس نشانبان بيرتبائين. دن مُوهوُان ُوم ) دخالُ (مع) وا بَدَا لا رضُ (مه) سورج کا مغرب سیطلوع ہم<sup>زیا</sup> (۵) علینی ابن مریم کانرول (۲) یا جن<sup>ی م</sup>ابو<sup>جه ،</sup> د عى بمن رقب ينتحسنط الك مشرق مين (٨) دوسرا مغرب میں و ۹ ) تیسز اجزیر خوانعرب میں (۱۰)سیسے ہ خریں ایک زبر درست آگ جریمن سے اُسطے گی اور وگر*ں کو ہ* نکتی ہوئی محنٹری طرمن سے جاسے گی ۔ بني صلى الشدعليدة ولم سكه آزا وكرده غلام ثرب روايت كريت بي ك صفور الفي المرايا المريري أمّت مے دونش کو بیسے ہیں جن کوانٹد نے دونرخ کی آگ سيربياليا وايكب وه نست كرح مند ومتان برحمله كرے كا . دوسرا وہ بوقليني ابن مريم م كے

> این قرات عدانتدین عروبی مام کا اینا قراسی -سلمه زین دمس مانا ( Landslide )



انجما دیمسندا حمزبسلسلددها یات نوگان) ما مذہواً

(۱۹۸۲) عن مجية عن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول نقتل ابن مربيع الدّ تجال بباب كُنّ دمندا حد تركيزي ابراب كُنّ دمندا حد تركيزي ابراب الغنق )

( 1**4**) عن إبى أُمامة الباهلي دف حديث طويل في ذكرالدجال)فبينماامامهم قدتقدمر يعلى بهموالصبح اذنزل عليهم عيسى ابن مربير فرجع ذلك الامآمرينيكص يمشى تهقى ئى ليتقد مرعيسى فيضع عيسلى بلة بين كتغيه تعريقول له تقدم فصلفانها لك اقيمت فيصلي بهم إمامهم مرفاذا انصربث قال عيسنى عليده السيلام إفتغوا الباب فيفتح وولأولاالدجال ومعه سبعونالت يهودىكله حرذوسييت محلى وسأج فأخا نظوإبيه الدجال خاب كما يذوب الملح فى الماء ويتطلق هاربًا ويقول عببلى ان لى فيك خبرية لن تسبقى بها نيدركه عندباب اللُّوِّ السُّرق فيهزم الله اليهود .... وتنملأ الارض موالمسلم كمأ يعلأ الاناء من الماء وتكون الكلهة والعدانة فلا يعبداكا الله تعالى (ابن ابعب

ما عد ہوگا" محمد ہوگا۔

مجمع بن جاربۃ انعماری کستے بین ہیں نے دسول انڈھلی انڈعلیہ ولم سے سنا ہے کہ ابن میم دیجال کوکڈ کے دروا زسے پرفتل کریں گئے۔

ابدأ ما مه بابل (ايك طويل حديث بين قبال كا ذكركرين محدث دوايت كرت بين كمعين موتت جب سلمانوں كا ام مبح كى نماز پر معانے كے بيے ہے بڑھ جبکا ہو گا علیسنی ابن مریم اُن براُ تر ا میں گے اوام بیجے بیٹے گا تاکہ عیسی آگے بڑھیں گرعینی اس کے شانوں کے درمیان یا تھ ر کھوکئیں گے کونہیں تم ہی نماز پڑھا وکیونکہ یہ تمات سیے ہی کھڑی ہوئی ہے بینا بنجہ و سی نماز پڑھا کے گا۔ مىلام بچيرنے كے بعد عيبئى عليه السلام كيس محے كه دروازه كمحولو بينا بخدوه كمعولا جاستُدگا . با بِرُحّال . يميزاد مسلم بيردون كيما تدموجود بوكا بونى كه عيسى عليالسلام بإس كى نظريه سعى وه اسطرح كمكف لكدكا جيس نكرياني سكفك اسوادروه بعال بنط كالعيشي كميس كميرسدياس ترسي ا یک ایسی منرب سے جس سے تو بیج کرنہ جاسکے گاہیر وه اسے اُرکے مشرقی در وازے پر جالیں گے اور ا مشدى يوديون كوبرا فيص كا . . . . ا ورزيين سل اوب سے اس طرح بعرجائے گی جیسے برتن یا نی سے بعر

جائے پسپ دنیاکا کلمہ ایک ہوجائے گا اورائٹ تھائی کے سواکسی کی جا دیٹ نہ ہم گی ۔

عثمان بن ابی العاص کنتے بیں کرمیں نے رسول اللہ مسل اللہ والم کریہ فروا تے مناہے .... اور مسل میں ایک میں ایک مرکم علیہ السسلام فجر کی نما ز

عنعثمان بن ابى العاص قال سمعت رسول الله عن عثمان بن ابى العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .... وينزل عيسى ابن مربع عبيه السدلام عند صالحة

كتاب الفتن باب نتنة الدَّمَّال )

الفجونيقول لهاميره حرباروح الكاتقلام

صلِّ فيقول هٰ فالاملة بعضه ﴿ أَمَواءُ

على بعض فينتقد مراميرهم منيصى، فاذا

تضى صلوتة اخدعيسي حربتة نيذهب

غوالدجال فاذابراة الدجال ذابكما

يذوب الرصاص فيضع حربته بينظندات

فيقتلة دينهزم إصعابه ليس يومثن

شئ يواسى منه حراحدا حتى ان الشجر



کے وقت اُر آئیس کے مسلمانوں کا اہم اُن سے کے گاکہ اسے رُوح الشّہ اِآپ نماز بڑھائیے۔ وہ جواب دیں گے کہ اس اُنت کے لوگ خودی ایک دو مرے برا میری بتب سلمانو کا ہم اگے بڑھ کر نماز پڑھانے گا بھر نمازسے فارغ ہو کر عیسی بہ بان موریجے گا تواس طرح بچھے گا جیسیسیہ جب ان کو دیجے گا تواس طرح بچھے گا جیسیسیس بھمت ہے جیسی علیالسلام اپنے حربے سے اس کو بھمت ہے جیسی علیالسلام اپنے حربے سے اس کو بھاک کروں گے اوراس کے مافقی شکست کھا کہ جاگیں بھر کہ کروں گے اوراس کے مافقی شکست کھا کہ جاگیں گے گرکییں انہیں چھینے کو جگہ ذیلے گی ہوئی کہ درخت

ایفول یا مومن هذا کا خو و بقول المحجو بلاکریس گے اوراس کے ساتھی شکست کھاکھی کی المحکی ہوئی کے ورخت یا مومن هذا کا فس (مُسنلا حد یکرانی ماکم) گے گرکسیں انبیس چھینے کوجگہ مذہلے گی ہوئی کے ورخت پکاریں گئے اسے مومن کی کا فرمیاں موجود ہے اور منچر کیا ہیں گئے کہ الے مومن ہیں کا فرمیال موجود ہے ۔ پکاریں گئے اسے مومن کی ندگ ہے حن المبنی حبلی الله سنم و بن تُجند کب (ایک طویل حدیث میں ) (2) عن سمی تا بین جُمندُ ہے حن المبنی حبلی الله معربی کا فرمیں کا میں مومن کی ہوئی ہوئی مورث میں کا مومن کی مومن کا کی کا مومن کا موم

سمره بن جدب (ایک عربی صدیمی به بیم مربی به بیم مربی که بنیم می الله علیه ولم سعد وایت کرتے بی ابن مربی که وقت سلمانوں کے درمیان بیسی ابن مربی مبایی مربی مبای کی درمیان بیسی ابن مربی مبای مبای کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان که درمیان می درمیان که درمیان بیم که درمیان بیم کا درمیان بیم کارمیان بیم کا درمیان بیم کارمیان بیم ک

عران بن صین سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ ملید ولم نے فرایا: بیری است بین جمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جوسی برجت کا اور فالفین پر بھاری جو گا بھات کہ کہ انٹر تبارک و فالفین پر بھاری جو گا بھات کہ کہ انٹر تبارک و نعالیٰ کا فیصلہ آجائے اور علیہ کی ایس مربح میں نعالیٰ کا فیصلہ آجائے اور علیہ کی این مربح میں نوایت معزب عائشہ اور قبال کے تنفتے بین دوایت معزب عائشہ اور قبال کے تنفتے بین دوایت میں نوایت میں نہری علیہ السّلام اثرین کے اور

وتبال كوتش كري سك واس ك بعدميس عليالسلام

الله عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله على الله على الله وسلم قال لا تؤال طائعة من المتى على المتى الله من الله تباس الله وتعالى وينزل عيسى ابن موبع عليه السلامة ومسئلامة ومسئلامة (مسئلامة)

(14) عن عائشة (مز (نى نصّة الدّجال) فينزل عيسلى عليه السّلام فيقتله ثعريكث عيسلى عليه السّلام فيقتله ثعريكث عيسلى عليه السّلام في الإم ص العِبن سنة اصامًا



نے کہ اپنے طیعفوں کے ما تھ نری تہیں بیکن معنوت معدّا بھی ابھی دیجہ چکے تھے کہ پہلے جن دو ہروی قبیل کو مرز کا کہ مرخ کا کر مدینے ہوں بارہ مرز سے تل جا سے کا موقع ویا گیا تھا وہ کس طرح سارے گر دوئیتن کے قبال کو بھڑ کا کر مدینے ہوں بارہ ہزار کا نشکر پڑھی لا شے تھے۔ اور یہ معا لمرجی ان کے سامنے تھا کہ اس اپنے انہوں نے بھیل دیا کہ بی قریلے کے موقع پر برعمدی کرکے ابل مدینہ کو تھا ہوں کیا تھا۔ اس ہے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بی قریلہ کے تام مرد تس کر دیے جائیں باور ان کی تما ما اور کسلی فول می تقسیم کر دی جائیں۔ اس فیصلے پڑھل کیا گیا اور جب بی قریلہ کی گڑھ بول می شمان واضی ہوئے قرانیس بہ جائکہ احزاب میں سعد بینے کے بلیے ان فلادوں نے ہا اس تو اور ان کی تما ما واج کی ما ان میں اگر الشرکی تا میر اسلام کی ترک اور ان کی تا مراد ہوئی تو ایس اور تھا کہ دو اس تو کو اور کی تو اس اور جائی سامان میں اگر استرک کی تا بی مراد ہوئی تو اس ان کی اس مرد ہوئی تھا۔ اس ان کو اس کے معالم میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل می تھا۔

مرد ہے تھے۔ اس ان کشافت کے بعد تو اس امریس شک کرنے کی کو گڑھا کشش ہی ندری کہ معالم میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل می تھا۔

ان لوگوں کے معالم میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل میں تھا۔

معا نغرقی اصلاحات این براگیدا مدا درجنگ احزاب سے دریان ورسال کایہ زماندا گرچہ ایسے بھا موں کا زماندا گرچہ ایسے بھا موں کا زمانہ تقاجی کی برونت بنی میل انترطید ولم اورآپ کے صحاب کوایک دن کے بیے بھی امن اورا طبیناتی ب خراریک اس کوری ترت میں انتراب اور انتیان میں بوری ترت میں سنتے مسلم معا نئرے کی تعمیر اور بر بہومی زندگی کی اصلاح کا کام برا برجا دی رہ بہی زمانہ تا اور انتراب اور زمانہ تعاجی میں مسلمانوں کے تواثین نکاح وطلاق فریب قریب میں برگئے اوراثت کا قانون بنا انتراب اور جوشے کو حوام کیا گیا اور معیشت و معاشرت کے دو مرسے بہت سے میپلوڈن میں سنتے منا بطے نا فذکھے گئے۔



عالىس مال كى زين بى ايك الم عادل الدحاكم

دمول المترصلي وشرعليد ولم سمصة زا وكروه

غلام میند (وقیال کے قصقیں) دوایت کرتیوی:

يعمينى عليالسلام نازل مول تحدادانثر

تعالىٰ دجّال كراً فَيْنَ كَ كُلَانْ يَحِدُوبِ بِلاك كريس كلا-

معنرت مُذَيغربن يُران دِدَجَالَ كا ذَكركريتے

موئے) بای*ن کرتے ہیں ، میعرجب مسلمان نازر چھنے* 

مے ہے کھوٹے ہوں مے توان کی انکھوں کے سامنے

عيشي ابن مريم اترائيس محمد اورويسلان

كرنماز إمائي محربيها ميرندك بعاؤكمات

کیں تھے کہ میہے امداس فٹمن خلاکے ویمیان سے

مِث مِادُ . . . . اوزانتُددَمِال كسانتيول ير

مسلماؤن كومسلط كرشيسطا ابرسيلما لناتغيس نوب

ارين تشكيهان كك كدورخت الديتيم ليكادا تعيين

استعمدالتدا لمععدالعن ليصلمان يركابك

يبودئ اراسه راس طرح الشدان كوفنا كرجعت كك

الترسلمان فالب بمول محداد دصيبب تنزوي عجئ

منععن كيميثيت سددين محه"

عادلًا وكَعَكَبُنَا مُقْسِطًا

(مشسندام)

روم) حن سفينة مونى رسوك الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم (في قصة الديجال) فيه نزل

عيىلى عليه المتدارم فيقتله الله تعالى عند عقيمة أفيق المشتنامد)

عن حذيفة (في ذكرالة جال) فلما قاموا

يصلون نزل عيسى بن مريداماً مهم نعلى بهد فلما انصرف قال خكذا نوجوابيني دبين عدوا تله .... ويسلط الله عليهم المسلميان فيقتلونه عرصتى ان الشعر

والمعجولينادى بإعبدانك يأعبدالزيمان بإمسلعرطنااليهودى فاقتلهم فيقليهم

المله تعالى وبيظهرالمسلمون نيكـوون

العبليب ويقتلون الخنزير ويضعون العزبة (متمكماكم يستميمي يردوايت اختما

كرسانة أن ميد -ادرما فظابن مجر ففق البارى جلري

ص . هم پی است میم قرار دیا ہے)

خنزر کوتن کردی سے اور جزیہ ساقط کردی سے۔

یجدا دروایات پی بوم، محاجی سعیم مندول کرما نفردیث کی متبرترین کا بول پی وارد موئی ہیں۔ اگرچان کے معاوہ دومری ہوں اگرچان کے معاوہ دومری ہیں۔ اگرچان کے معاوہ دومری ہمت سی احادیث ہی ہے ذکرا یا ہے ایکن طول کا م سے بچنے کے بیے ہم نے ان سب کونقل نہیں کیا ہے جکره موت وہ دوایتیں کے فائد سے قری ترہیں۔

الم المنظم المن المستراد المس



#### إن احا ديث سي كيانابت بوناه

وومری بات بواتن بی ومناحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر بوتی ہے وہ یہ ہے کہ صفرت عینی ابن مریم علیدالسلام کا یہ وہ بارہ نزول نبی مغرب کو اسٹے تھیں کی حیثیت سے نہیں ہوگا ۔ ندان پروجی نازل ہوگی ، ندرہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پہنیا م یا سفاسکام لایس کے ، ندوہ نٹریس ہے مدی میں کرئی اضافہ یا کوئی کریں گے ، ندان کو نجد یہ دیں کے بیے دنیا میں لا یا جائے گا ، ندوہ اکر کریں گے ، ندان کو نجد یہ دیں کے بیے دنیا میں لا یا جائے گا ، ندوہ اکریں کے ، ندان کو نجد یہ دین کے بیے دنیا میں لا یا جائے گا ، ندوہ اکری کوئی کرانے اور ندوہ ایسے کا در ندوہ ایسے کا در ندوہ ایسے است والوں کی ایک انگ اُمّت بنائیں گے ہے وہ صرف ایک کا برخاص

ملى جولاگ اس بات كا تكاركرت ين اللين مورد بقره كرايت عنره ٥٤ لا منظر اللين جا بيتي من الله تفالي ما عند الفاظين فرا تا به كماس ف الفاظين فرا تا به كماس ف البين المدن بندس كو ١٠٠ برين تك مُرده ركها اور بجرزنده كردياً فأمّا تنهُ الله يُحافّه أنه تَعَا جِرثُنَعَ بَعَثُنهُ .

ملے على واسلام سفاس سفط كويدى و خاصت كرما تعربيان كرديا ہے علام تغتازانى استنتر مستفقر مي شرح مفا تدسكنى م

ثبت انه اخوالانبياء .... فان بيل قد مراوى في الحديث نزول عيسى عليدالمسلام بعدالا قلنا نفسر لكنّه يتابع محمدًا عيد السلام لأن شعريعته قد نسخت فلا بكون اليدوى ولا نصب استكامر بل يكون خيليفة برسول الله عليه السلام رابع معروم دس،

یه تابت مهده محرصی انتمایید ولم آخری بی بی ..... اگرکه ا جائے کہ آپ بعد عینی علیدائسلام کے زول کا ذکرا حادیث یں آیا ہے تو م کمیس کے کراں آ یا ہے گروہ محرص انتماییہ وسلم کے آبی موں کے کرون کہ ان کی شرعیت تومنسون مجرج ہے اس بیے ندان کی طرحت وحی موقی ؛ ورزوہ اسکا م مقرد کریں ہے ، بھد وہ درمول انترامیل الترامید ولم کے نائب کی میڈیٹ کام کریں ہے۔



کے لیے بھیج جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ وجال کے فتنے کا استیصال کردیں ۔ اس عوص کے بیے وہ ایسے طریقے سے نازل ہونگے کوجی سلی نوں کے درمیان ان کا نزول ہوگا انہیں اس امری کوئی شک ندرہے گا کہ یعلی ان مریم ہی ہی ہی جورمون الشرح کا لشطیہ وسلی کی بھینی گئی ہوئی گئی ہوئی سلی نوال کے جامعت ہیں شاق ہر جائیں گئے ہوجی سلی نوال کا جام اس وقت بھی نازیہ حیے نیا زیہ حیں گئے اور جھی اس وقت بھیا نون کا امیر ہوگا اس کو آگے رکھیں گئے آگا واس شب کی اور جھی اس وقت بھیا نون کا امیر ہوگا اس کو آگے رکھیں گئے آگا واس شب کی کہ اُول کی جامعت ہیں شاق مور ہے تھے والیس آھی ہے۔ والیس آھی ہے والیس آھی ہے۔ والیس آھی ہو ہے کہ میں مور ہو تو زناس کا کوئی آمام دو اس بھر پنجی ہوں کے واثمن انجام دینے کے بے والیس آھی ہو تھیں۔ کا مرب ہو کہ کہ جامعت ہے اور ذا میر ہی جب وہ سلی نوں کی جامعت ہیں آگر معن ایک فرد کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس امراکا علان مراکا کہ وہ پنجیم کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس بنا یا ان کی آ کہ ہے فہ برترت کے وہ نے کا قطفی کوئی سوال پیلا نہ ہوگا کہ وہ پنجیم کی حیثیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس براکا کہ وہ بنجیم کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس بنا یا ان مراکا کہ وہ بنجیم کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس بنا یا ان مراکا کہ وہ بنجیم کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس بنا یا ان مراکا کہ وہ بنجیم کی جیٹیت سے تشریعت نہیں لئے ہیں اور داس بنا یا ان کی آ کہ ہے تھی تربیت کے تو شف کا تو تھی کی شمول کی ان موال میلا نہ ہوگا کہ وہ بنجیم کی جیٹیت سے تشریعت کے تھیں کے تو تھی کو تھی کو تھی کی تھیں کی تھیں کے تو تھی کو تھی کو تھی کو تھیں کی تھی کو تھی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کے تو تھی کو تھی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تو تھی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تو تھی کی تھی کو تھی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کے تو تھیں کی تھی کی تھیں کی ت

ان کا کا با انشیداسی فرحیت کا ہوگا جیسے ایک صدر دیاست کے دُودی کوئی سابق صدد آشے اور وقت کے صدر کی استی بی مملکت کی کوئی خدمت انجام ہے۔ ایک معمول سجھ بوج کا آدی جی یہ بات بخربی مجد کی کھرسکتا ہے کہ ایک صدر کے دُودیوکی مابق صدر کے محمل ایک صدر کے مواقع میں بات بخربی مجد ایک مدد کے دُودیوکی مابق صدر کے محمل ایک ایک میں افزان مابق صدر کے محمل ایک میں اور میں ایک میں میں اور میں ایک میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں انکار کر دسے کی دوم سے دوم سے یہ کہ ان شخص اس کی ما بی صدادت کا بھی انکار کر دسے کیون کہ یہ آن تام کا می

اوريي بات علَّامَهُ آنوس تغنير ورح المعاني مِن كلت بين:

ا ما مرازی اس بات کوا ورزیا و دوخاست سکه ما تقراس طرح بیان کرتے ہیں :

انبیادکا دُودگھرملی الشرطید ونم کا بعثت تک تفایج بی ب مبعوث بورگئے توانبیا دکی آ مرکا زائد ختم بوگیا - اب یر بات بعیلاز قیاس نبیں ہے کہ صفرت میسٹی نازل بونے کے بعد محدصل انڈ علیہ ترم کے تابع بوں سکے ۔ انتهاء الانبياء الى مبعث عمل صلى الله عليه عليه عليه معندن مبعث المتحدة فلا عليه سلم نعندن مبعث التحت تلك المدة فلا يبعد ان يصير (اى عيسى ابن مريع) بعد نزوله تبعًا لمُ عَدِّدُ (تغيير كيم عام مسهم)

العلام الرجردوروايتل دمره و١١)ير بيان كيافي جكسمزت بيلى الله السلام فاذل بوسف كم بعدبيلى فاز ورا عائي كاميكن مشير



کے جواز کرچینے کرنے کا ہم معنی ہوگا ہوا س کے وورصدا رہ یں انجام پائے تھے ، ان دوفل صورتوں ہیں سے کوئی صورت بھی نہر تو بھا نے خود سابن صدر کی آ بڑائی کو بھی ہے کہ ان کے معنی آجائے بھائے خود سابن صدر کی آ بڑائی کا بھی ہے کہ ان کے معنی آجائے سے خوج بڑت نہیں ٹوشتی ۔ ابنتذاگر وہ آگر بھر بڑت کا منصب سنبھال ہیں اور فرا تعنی بڑت انجام دینے نظروع کرویں یا کہ فی شخص ان کی صابق بڑت کا بھی انکار کرفیے تو اس سے استہ تعالیٰ کے آئیں نبرت کی خلاف ورزی لازم آئے گی ۔ احا ویث نے پردی مناصت کے ماحد ورفر ل صورتوں کا مرتب ہے کہ طوف وہ تھر کے کرتی ہیں کہ عمصل اللہ علیہ تولم کے بعد کوئی نبرت نہیں ہے۔ اور ورس کے ماحد سے سامن خلا ہم جمجا تاہے کہ ان کی بیا آڈائی منصب نبرت کے فرائفن انجام دینے کے بیے نہ ہوگی۔

اسی طرح ان کی آمدسے سلی آمدی آمدی فوا بیان کا بھی کوئی نیاسوال بدیا نہ ہوگا۔ اُن کی سابقہ بہوت بر تو آج مجی اگر کوئی ایمان زلائے ترکا فرم مرجائے بھوسی الٹر علیہ وہم خودان کی اس بھرت پرایمان دکھتے تھے اور آپ کی ساسی اُنت ابتداسے ان کی مومن ہے بین حیثیت اُس وقت بھی ہمرگی مسلمان کسی تازہ نبرت پرایمان نہ لائیں گے جکھیٹی ابن مریم علیدائسلام کی سابقہ نبھے ہی بیا میان دکھیں گے جس طرح آج رکھتے ہیں۔ یہ چیزنہ آج ختم بڑت کے خلاف ہے ندائس وقت ہوگی۔

ا در توی تردوایات دفر ۱۳۰۱-۱۹۰۹ می کهنی بی کروه نمازی امت کانے سے انکارکری سے اور جواس دقت مسلمافیل کا امام جوگا اس کوآگے رُحقائیں گئے۔ اسی بات کومخد ٹین اورمغسّری نے یالاتغاق تسبیم کیا ہے۔



پناہ باطلة سے اوراپی است لوجی پاہ باست کی جین مواسے سے ۔

اس سے دواہی است کے سید انٹر تھا اور سے دواہی واست ہی کہیں بکراس احل سے کوازل فرائے کا ہجے دواہزار بری پہنے ہیں دیے اپنے دیا ہے نئے ۔ اس حقیقی میسے کے بہنے ہیں دیے اپنے دیا ہے نئے ۔ اس حقیقی میسے کے زرل کی جگہ بند درستان یا افریقہ یا امریکہ میں بنیں جکہ درستی میں بوگی کی نکریں تھا م اس دنت ہیں بحا فرجائے برجوگا ۔ بواج کرم دوسے معفے پنقشاہ کا حفظ فرہائے ۔ اس جی آئے میں جگہ کہ امرائیل کی سرحدسے دشت شہرگی کرسے دجال ۔ ہ باری کے فاصلے پرہے ۔ پہلے جا حادیث معفی ہوئے گئی اس کی معنمون آگری کی دھے تھا۔ اس بھی ہوئے ہوئے میں کہ کہ توجہ میں ایک مینوری آگری کی دھے تھا۔ اس بازک موقع پروشت کے شرقی حصلے میں ایک مینوری آگری کی دھوائی کے اس بازک موقع پروشت کے شرقی حصلے میں ایک مینوری کہ توجہ کا دورہ اس بازک موقع پروشت کے شرقی حصلے میں ایک مینوری کے توبہ کو کرنے کہ کہ اس بازک موقع پروشت کے شرقی حصلے میں ایک مینوری کے توبہ کو کرنے کہ کہ کہ اس بازک موقع پروشت کے ہوئے گئی اور دورہ اس کا تھا تھے کہ برائی کے اور دی توبہ کی جو اس کے اور دی تھے کہ دورہ کی کو اس کے اور کو کرنے کہ بائی کے اور دی توبہ کہ ہوائے گئی وہ وہ توبہ کہ اور دورہ میں کے جائیں کے اور دی توبہ کو اور دی توبہ کے دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کا حالے کے اور دی توبہ کی کو دورہ کی کو اس کے جائیں کے اور دی توبہ کی جائے کی دورہ نہ کہ اورہ اس کے اورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کو دورہ کی کہ دورہ کی کی دورہ کی کو دورہ کی کہ دورہ کی کو دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کو دورہ کی

یہ ہے وہ تقیقت ہوکسی اثنتیا ہ سکے بغیراحا دیٹ ہیں صاحت نظرا تیسبے ،اس سے بعداس امریس کیا ٹنگ باتی رہ جا تاہے کہ پیسے موجو دیسکے نام سے جوکار دیا رہما دسے مکس پی چیلا یا گیا ہے وہ ایکسی میں منازی سے بڑھے کرکھونییں ہے ۔



#### وه مبودی ریاست سس کا خواب سرائیل کے لیڈر کھے رہے ہیں

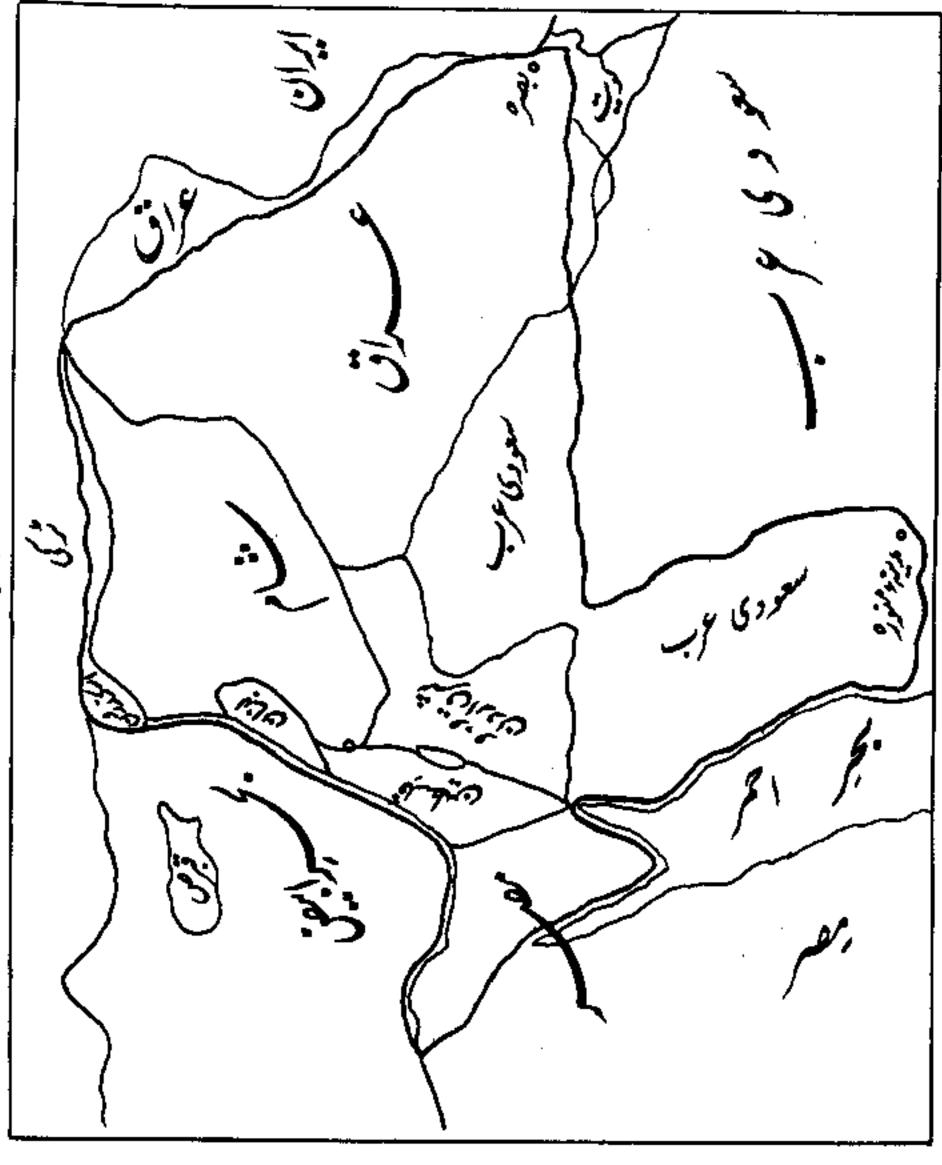

چمال چمال www.islamiurdubook.blogspot.com بالوزن





اس بل سازی کا مست زیا دیمعنحکه انگیز بهلویه ہے کہ جومها سبب اسپنے آب کوان میپیٹین گوٹیوں کا معدداق قرار دینے ہیں انہوں سنے خودعینی ابن مریم ہفنے سکے لیے یہ دلمجیب تا ویل فرمانی سبے :

یعنی پیلے مریم بن ، پھرخود ہی حالمہ ہوئے ، پھراپنے بیٹ سے آپ عینی ابن مریم بن کر تو آدم رسکتے اس سے بعد پیشکل پیش آئی کھیٹی ابن مریم کا زول توا حا دیث کی رُوستے دُستن میں ہزا تھا ہوگئی ہزار برس سے شام کا ایک شرود معود من فعام ہے اور آج بھی وزیا سے نعظتے پراسی نام سے موجود ہے ۔ بیٹ کل ایک ودمری پر بطعت تا دیل سے بول رفع کی گئی :

" واضح بوکد دمشق کے لفظ کی تعبیریں میرسے پر منجانب التدینظا ہرکیا گیاہے کہ اس جگہ لیسے تفصد کانام دُسِنْ رکھا گیاہے جس میں البسے لوگ رستے ہیں جویز پری البطیع اور یز پر پلید کی عا دات اور خیالات کے ببروی میں میں کونت در کھتے ہیں دُسِنْ کے ببروی البلع لوگ اس میں کونت در کھتے ہیں دُسِنْ سے ببروی میں اس کے کہ اکثر یز پدی البلع لوگ اس میں کونت در کھتے ہیں دُسِنْ سے ایک مشا بست اور مناسبت رکھتا ہے"۔ (حا شیڈ ازالہ اوام میں ۱۳ سے د)

پھرایک ادرانجسن بہ باتی رہ گئی کہ احادیث کی گوسے ابن مریم کوایک مبغید دنارہ سکے پاس اُڑنا تھا ۔ بینا بخداس کامل بہ کا لاگیا کرمینے مساسستے آکرا بنا منارہ خود بڑا لیا ۔ اب اسے کون دیجہ تا ہے کہ احا دیث کی گوسے دنارہ وہاں ابن مریم مسمے نزول سے بہلے توجود ہونا چا ہیں تھا ، اور بہاں وم سے توجود صاحب کی تنٹریون آوری کے بعد تعمیرکیا گیا ۔

ا استری اور زبر دست انجمس بینی کدا حادیث کی روسے فرعینی این مریم کو گذکے دروا زسے پر دقبال کوتس کرنا تھا۔ ہی مشکل کورف کو کرنے کو گذریت المقدرس کے دبیات بیں سے ایک کن مشکل کورف کو کرنے بین کو گذریت المقدرس کے دبیات بین سے ایک کن کا نام سے دا ازالاً اولاً م انتائج کردہ المجمور کے المجمور المجم

ان تا ویاست کو چومنی مجمکی آنکھوں سسے دینچھ گا سنے علوم ہوجا سنے گا کہ بیجھوٹے ہروپ (Filse imparsonation کا صریح اڈٹکا ب سبے جوملی الاعلان کیا گیا ہے ۔



برمال مذبر بی ان مذبر بی برن ورمند برنی مختیقی با برن اور پی کاطری نیس پرسکتی و ان منوعی رشتون مے دیمی تقدیم ب بھروسر کرکے مردوں اور بور توں کے درمیان سبستیقی دسشتہ داروں کا ساخلاط ہوتو وہ بُرے تا نج پیدائیے بغیر نہیں رہ سکت ۔ اِن وجوہ سے اسلامی قانون نکاح وطلاتی آفازن وراثمت اور قانون حرمتِ زناکا بہتقاضا نفاک متبینی کرحقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تمیل کا قطعی استیصال کردیا جائے ۔

الیکن یخین معن ایک قانونی کلم کے طور پراتنی می بات کد دینے سے تیم نہیں ہوسک تعاکمہ منبولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ مدیوں کے جمے ہوئے تعجمان اوراو یا محمل اتوال سے نہیں بدلی جائے۔ من وگ اس بات کو ان بھی لینے کر بدر شتے حقیقی رشتے نہیں ہیں ' بعر بھی منہ بولی ال اور منہ بوسے بیٹے کے درمیان منہ بوسے بیٹے کے درمیان منہ بوسے جیٹے کے درمیان منہ بوسے جیٹے کے درمیان نہیں کوئوگ کر وہ ہی سجھتے دہتے ۔ نیزان کے درمیان منا الا بھی کچھ نہ کچھ یاتی روجا آ۔ اس بیلے ناگزیرتھا کہ بدر مجملاً توڑی جا آئی روجا آ۔ اس بیلے ناگزیرتھا کہ بدرم مملاً توڑی جا آئی وجا آئی ہو جا آ۔ اس بیلے ناگزیرتھا کہ بدرم مملاً توڑی جا اور ٹوٹی ہو نہیں ہی کوئوٹیں کوئوٹیں کوئوٹیں ہوا اور شنہ کوئوٹی ہوا اور شنہ کے دیمن میں کوئوٹیں کی توٹیس کی توٹیس کی توٹیس کے مرب کے دیمن کے دیمن میں کا میں اور اس کے دیمن کوئے کے دیمن کی خورت سے اشارہ کیا گیا کہ آب ا بینے منہ بوسے بیٹے اس نیا پر جنگ بوئی تھیں اس کوئوٹی کے دیمن کوئے کی کہ اس کوئوٹی کا آئیل کہ آب ا بینے منہ بوسے بیٹے نہیں مارڈوٹی الشری کی میں اور اس کے گھیل آ بنے عاصرہ بنی گریکھ کے دیمن کوئے تھیں ۔ زیمن کی کوئیس کا تینے عاصرہ بنی گریکھ کے دیمن کوئیس کی تعین کا تھیں کہ کوئیس کا تین کے دیمن کوئیس کی کھیل آ بنے عاصرہ بنی گریکھ کی کی کوئیس کی تعین کی کوئیس کی تعین کی کھیل کی کھیل آ بنے عاصرہ بنی گریکھ کی تعین کی کوئیس کی تعین کی کھیل کے کھیل کی کھیل کوئیس کی کھیل کے کھیل کی کھیل کیل کھیل کے کھیل کی کھیل کیل کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کھیل کے کھیل کیل کی کھیل کیل کھیل کیل کھیل کیل کے کھیل کے کھیل کیل کے کھیل کیل کیل کے کھیل کے کھیل کیل کے کھیل کیل کیل کیل کیل کے کھیل



کی بہلی تنال بیش کردی گئی کداسلام ایک آزاد کردہ غلام کوا تھا کرنٹرفائے قریش کے ہا ہرے آیا ہے۔ اگر
فی الواقع سفور کا کوئی مبلان سفرت زیز ب کی جانب مہز ا تو زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرنے کی خردت
ہی کیا تقی آب خود ان سے نکاح کر سکتے تھے بیکن ہے جا با خالفین سے ان مارسے متحالی ہے موجود مہت پیشن کے انسان نے تعین ہے ہو جا لگا لگا کوان کو تھیلیا یا افراس پر وبیگینڈسے کا صور کسس پر ورسی نامور کسس ان کے مقور کسس کی گھڑی ہم تی روایات میں گئیں۔

پر وہ کے ابدائی اس کام میں ہوئی علامت تھی کہ معا نہے ہوئے یہ افساسنے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھے سے بھی ذرکے ہس امری کھی ہوئی علامت تھی کہ معا نئرے بر شرانیت کا عنصر مقانوال سے بڑھا اور اس قدر گھناؤ برا نظا ۔ یہ خوابی اگر مرجو در ہونی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہمتی نے متعلق ایسے بے مروبا اور اس قدر گھناؤ اف اور اس قدر گھناؤ اف اور اس قدر گھناؤ اف اور اس قدر گھناؤ اور اس قدر کھناؤ کی اندائی گئی جڑھی ہے ہے اس میں اس کے عنوان سے بیان کھی جاتے ہیں ان اصلاحا کا خاز اس سررے سے کیا گیا اور ان کی تھیں ایک ممال بعد سرورہ فریس کی گئی جبکہ صفرت عائشہ فریم بر بہتان کھننے کھڑا ہڑا۔ (مزید فعیس کے بیے طاحظ ہوتھ بر مورث فرد و رہا ہے) ۔

ببلاسلدید نفاک نی می است می است می است الم می است است است استانی تنگ مال نفی ابتدائی جارما است ایران می دربید آید فی خاری نمیس سیم می بین النفیری جلا و لمنی کے بعدان کی متروک زمینوں کا ایک حصر الله نفالی کے کم سے آپ کی متروریات کے بیے مفوص کرویا گیا ، گروه آپ کی کینے کے بیے کافی مذہا وادم منصب رسالت کے فرائفن استے بھاری تقدے کہ وہ آپ کے جم اورول ود ماغ کی ساری فاقیش اور آپ کے اوق تا کا ایک ایک می موسنتے ڈوال رہے تھے اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برا ربیبی کوئی فکر یا کوشش مذکر سکتے تھے ۔ ان ما لات بین جب آپ کی ازواج معترات خرج کی تنگ کے باعث آپ کے سکون طبع بین فل انداز جوتی فنیس و اس سے آپ کے ذہن بروم و بار برجا تا تھا ۔

ودمرامشد برنفاکر معترت زین کے ماتھ نکاح کرنے سے بیلے آپ کی چار ہو بال موج دہتیں بیغتر اس کو دو مرامشد برنفاکر معترت زین کے ماتھ نکاح کرنے سے بیلے آپ کی چار ہو بال موج دہتیں بیغتر اس درخ استان میں اس برنخالفین نے یہ اعتراض اٹھا یا اورمسلمانوں کے دوں بربھی اس سے شیمات اُ بھر نے سکھے کہ دو مردل



کے سیے توبیک و تنت چارسے زیا وہ بیویاں دکھنا ممنوع ٹھیرا دیا گیا ہے ، گرنو دنبی مسل استدعلیہ وہم نے پر یا پچریں بیوی کیسے کرلی ۔

موضوع اورمباحست کے برسائل تھے جوسورہ احزاب کے نزول کے زمانے یں بیٹن آئے تھے اورانہی پر اس سورے پس کلام فرایاگی ہے۔

اس کے مصابین پرخور کرنے اور پرضطرکو نگاہ یم ترکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری معود ہ ایک خطبیتیں ہے ہو بکی وقت ازل ہڑا ہو' بھر بہ تنعدوا حکام دفراین او خطبیات بہتم ہ ہے ہوائمی زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے بیں بیکے بعد ویجہ سے نازل ہوئے اور بھر پہرجا جمع کرے ایک سورۃ کی تعل میں مرتب کروبیے گئے۔ اس کے حسب ذیل اجزا مصاف طود پر ممیز نظراً نے ہیں۔

 ۲- دکوع دوم وسوم میں غزوۃ احزاب اورغزوۃ بنی قرینلہ پرتبھرہ فرما باگیا ہے۔ بیراس بات کی کھیل علامت ہے کہ یہ دونوں دکوع ان لڑا ٹیوں سے بعد ازل موسٹے ہیں۔

سو بوقے رکوع کے آغاز سے آیت ہ ساک کی تقریر دومعنا میں بہتن ہے۔ پہلے حقد میں بی معلی الشرعلیہ ولم کی ازواج کو بواس منگی دعمرت کے زمانے میں ہے جو بربر بربی تھیں اللہ تعالی نے زش بہت کہ دنیا اوراس کی زینت اور فعا ورسول اور آئوت ہیں سے کسی ایک کو انتخاب کرا داگر تہیں بہتی چیز معلوب ہے تو حماف کے مدود تہیں ایک ون کے بہتے ہی اس منگی ہیں مبتلا ذرکھا جائے گا جلا پوش رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر دومری چیز بہت ہے تو صبر کے ساتھ التہ اوراس کے رسول کا ساتھ دو۔ دو مرسے جھتے ہیں اُس معاشر آق اصلاح کی طرف بہلا تعدم اُ تھا یا گیا جس کی مزورت اسلام کے سانچ ہیں ڈھلے ہوئے ذبین اب خود مسوس اصلاح کی طرف بہلا تعدم اُ تھا یا گیا جس کی مزورت اسلام کے سانچ ہیں ڈھلے ہوئے ذبین اب خود مسوس کرنے گئے ہے۔ اس ملسلہ میں اصلاح کی ابتدا نی صلی اللہ علیہ کے گئے سے کرنے ہوئے از داج مطرات کو صلے ایک بائٹ بات کے مدین اور غیرمردوں کے سائے بات کا میں اور غیرمردوں کے سائے بات کے مانے بات کی ایک نی بھی میں اور غیرمردوں کے سائے بات کے مانے بات کے مدین کے مردوں کی ایک بات کی ایک بات کے سے کریے ہوئے کے اور کی میں انتخاب کے مانے بات کے مدین کریے ہوئے کردوں کے ساتھ اپنے گئے ووں میں ٹی بیس اور غیرمردوں کے سانے بات کی بات کی بات کہ بات کے ساتھ اپنے گئے ووں میں ٹی بیس اور غیرمردوں کے سانے بات کے بات کی بات کیں بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کو بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات ک



بجبت كرفين سخت احتياط لمحوظ ركهي بررد وعد كاركام كالمفاز تغا.

۱۳۰۱ مین ۱ مین ۱

میں مسلم میں مسلمات سے قانون کی ایک دفعہ بیان مرتی ہے۔ بہ ایک منفرد آبیت ہے جوغا لیّا انہی واقعات ہے سیسے میں موقع پر نازل ہرئی تھی ۔

۹ - آبین ۵۰ - ۲۰ ه یم نبی صلی انته علیه ونم کے بیے نکاح کا خاص صنا بعلہ بریان کیا گیا ہے۔ اس پی یہ بانت واضح کردی گئی کہ مضرور اگن منعد و پابندیوں سے سنتنی ہیں جواز دواجی زندگی کے معاطر بری مسلی نو<sup>ل</sup> پر عائد کی گئی ہیں ۔

عدایت ۱۵ مه ۱۵ مه ۱۵ مها شرقی اصلاح کا دور ا قدم انجایا گیا میرسب ذیل حکام شیمی به بی مسل استرعلیت اوردوت کا صابطه بر بیابندی می استرون کا صابطه از واج مطرات کے بارسے میں بی فاؤن کد گھروں میں حرف ان کے قریبی رست تدواراً سیکتے ہیں 'باتی بہ غیرم در توان میں اگر کوئی بات کہنی ہو قریب کر توان میں اگر کوئی بات کہنی ہو قریب کے تیجے سے کہیں یا انگیس بنی صلی اللہ عیرم در توان میں اگر کوئی بات کہنی ہو کہ کہ دومسلما نول کے بید ماں کی طرح حرام ہیں اور صنور کے بعد میں میں سے کسی کے بارسے میں بیاک کا نکاح نہیں ہرسکتا ۔

۸ - آیت ۹ ۵ - ۵ ۵ می آن چرسگرتوں پر منت تنبیہ کی گئی ہے جوبی صلی اللہ علیہ ولم کے نکاح اور آب کی خانگی ندندگی ہر کی جا دی خیس اور اہل ایمان کو ہوایت کی ٹئی ہے کہ وہ ڈیمنوں کی اس عیب جیبنی سے لہنے وامن بچائیں اور اجہ ایمان کو ہوایت کی ٹئی ہے کہ وہ ڈیمنوں کی اس عیب جیبنی سے لہنے وامن بچائیں اور اجنے بی ہر درو تصبیب نیز بر گفیس بھی کی گئی ہے کہ بی تو درکنا رُا ہِل ایمان کو نوعا م مسلما نوں یہ بھی تھی تھی تھی تھی ہے گئی ہے کہ بی تو درکنا رُا ہِل ایمان کو نوعا م مسلما نوں یہ بھی تھی تھی تھی تھی تا کہ کہ نے سے کہی اجتراب کرنا جا ہیں ہے۔

9 - آیت و ۵ بس معاسر نی اصلاح کا بسرا قدم انتحا با گیا ہے۔ اس میں نما م سلمان عور نول کریم کم دبا گیا ہے کہ وہ عب گھروں سے با ہر کلیس تو جا دروں سے اپنے آب کو ڈھا کک کراور گھونگٹ ڈال کر نکیس ۔ اس کے بعد آخر سور ق تک افواہ بازی کی اس مم ( Whisparing Campaign ) پر سخن زجر و تو بہنے کی گئے ہے جومن فینس اور سفھ اورا دازل نے اس و تت بریا کر دکھی تھی ۔



### 

اکے نبی اللہ سے ڈرواور کفارومنافقین کی اطاعت نہ کروہ حقیقت بی علیم اور کھیم توافشہ ہی ۔ بیروی کروائس بات کی حس کا شارہ تنہار سے رب کی طرف سے تمہیں کیب جارہا ہے، اللہ مراس بات سے جارہا ہے، اللہ مراس بات سے جارہا گائی ہے۔ براس بات سے باخبر ہے جا تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ براس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہو۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہوں۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہوں۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہوں۔ اللہ برائس بات سے باخبر ہے جاتم لوگ کرتے ہوں۔ اللہ بات ہے کہ باتھ کرتے ہوں کرتے ہوں بات کرتے ہوں کا بات ہوں کرتے ہوں ک

اے میساکہ ہم اس سروہ کے دیا ہے میں بیان کرھیے ہیں ایر آبات اس وقت نازل ہونی تقین حب سونت زیر عضرت زیر عشرت زیرش کوطلاق دسے بھی تھے ۔ اس وقت بنی حل الشرعید ولم خوجی یہ صوس فراتے تھے اورا نشرت الی کا انشارہ ہمی ہی تھا کو مُستہ ہوئے رشنوں کے معا لمہ میں جا ہمیت کے رسوم واکوام پر ضرب لگانے کا پر شیک ہوج ہے 'اب آپ کوخودا کے بڑھ کواپنے منر ہولے بیٹے ازیش کی مُطلّقہ سے نکاح کرین چاہیے تاکہ یہ بری تعلی طور پر ڈٹ جائے لیکن جس وج سے صنور اس معا لمر جس قدم اُتھا تے ہوئے جبک سے نے وہ یہ خوت تھا کہ اس سے کھا روما فیجن کو بو پہلے ہی آپ کی ہے در بے کا میا بھول سے جلے بیٹھے مقطآ ہے کے خلاف نے روہ بگیڈا کرنے کے بیا کہ وست مجھیار ہی جائے گئے دیئوت کھا ہوں ہی ہے انہ دیشتے سے دفعا ، بلکراس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو ذک کے بیان پہلے گی ، وشمول کے پر دبگیڈ اس سے اسلام کو ذک میں بھتے گئے ، وشمول کے پر دبگیڈ ہے ۔ سے مثاثر ہو کر مبت سے لوگ جواسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے ، بست سے غرجا نبوار لوگ وشمول میں من ال ہو جائیں گے 'اور خود سلما نوں ہی سے کر ورغق و ذہن کے لوگ شکوک وشہمان میں بڑھائیں گے ۔ اور خود سلمان نوں ہی سے کر ورغق و ذہن کے لوگ شکوک وشہمانت ہیں بڑھائیں گے ۔ اس بیر صند بھر سے اسلام کے خوالم بھر اس کے مصور کر بھر سے اسلام کے خوالم کے خوالم کا خوالم کا خوالم کا خوالم کا خوالم کا خوالم کے خوالم کا خوالم کا خوالم کا خوالم کو خوالم کو خوالم کا خوالم کے خوالم کے خوالم کو خوالم کے خوالم کے خوالم کے خوالم کی کا خوالم کے خوالم کی خوالم کے خوالم کے خوالم کے خوالم کے خوالم کے خوالم کی سے اس کے حوالم کی اس کے دور کھا کہ کو مائے ۔ ان کے خوالم کی کو مائے ۔ ان کو مائے ۔ ان کو مائے ۔ ان کی کو مائے ۔ ان کو مائے کی کو مائے کی کھی کو مائے ۔ ان کو مائے کی کھی کو مائے ۔ ان کو مائے کی کو مائے کے کو مائے کے کو مائے کے کو مائے کے کو مائے کو مائے کی کور کھی کو مائے کے کو مائے کو کو کھی کو کھی کو کو مائے کے کو مائے کے کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو مائے کے کو کھی کے کو کھی کور کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کور کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کرکھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کر کو کھی کو کھی

سلعے تقریر کا تا ذکرتے مرئے بیلے ہی فقرسے یں اللہ تعالیٰ نے معنور کے اِن اندلیٹیوں کور فع فرادیا ۔ ارثنا وکا منشا یہ ہے کہ مہارے دین کی مسلمت کس جزیس ہے اور کرمین ہے اس کریم زیا وہ جانتے ہیں ہم کومعلوم ہے کہ کس وفت کیا کام کرنا چا ہیے اور کرنسا کام خلام مسلمت ہے ۔ المذائم وہ طوز عمل اختیار نہ کروجو کفار و نما فقین کی مرضی کے مطابق ہم بیکروہ کام کروجو ہماری مرضی کے مطابق ہم بیک درکو تھارونما نقین ۔ ہم یہ درکر کفارونما نقین ۔



مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهُ وَمَاجَعَلَ الْوَاجَكُمُ مَاجَعَلَ الْوَاجَكُمُ اللهُ اللهُ وَمَاجَعَلَ الدُعِيَاءَكُمُ النَّاعَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى الدُعِيَاءَكُمُ النَّاعَكُمُ اللهُ عَلَى الدُعِيَاءَكُمُ النَّاعَكُمُ اللهُ عَلَى الدُعِيَاءَكُمُ النَّاعَ اللهُ اللهُ عَلَى الدُعِيَاءَكُمُ النَّاعُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

الله نے کئی نفس کے دُھڑ میں دو دِل نہیں دیکھے بین انداس نے تم لوگوں کی اُن بیو یول کوجن سے تم زلمهاد کرتے بوتمهاری اس بنا دیا ہے اور نداس نے تمها دیسے مند بوسے میٹیوں کو تمها لاعقیقی بھیٹ ابنایا ہے۔ یہ تو وہ با میں بیر جوتم لوگ اپنے مندسے بحال دیتے ہم' گرانٹدوہ بات کہتا ہے جومبی برخیفت ہے اور وہی میجے

سے اس نقرے میں نظرے میں نظرے میں الترعیب ولم سے جی ہے اور سلی فی سے جی اور الفین اسلام سے جی بھلہ ہیں ہے کہ بی اگر اللہ کے مرکز کے بدائی کو نظرہ مول سے گااور ابنی عوت پر دشمنوں کے محید مبرکے ما تقد برداشت کرے گا تواشہ سے اس کی یہ دفا دار از خدمت بھی ذرہے گا مسلما فوں میں سے جو لگ بنی کی عقیدت میں نابت قدم رہی گے اور خوشکوک وشیما سندی مسلما کی یہ دفا دار دفار این خدمت بھی ذرہے گا ، اور کفار ومن انقین اس کو بدنام کرنے کے بیے جو دور وصوب کریں مے اس سے بی اس کے اس سے بی اس کے برخر نزرہے گا ، اور کفار ومن انقین اس کو بدنام کرنے کے بیے جو دور وصوب کریں میں اس سے بی اس نقید برخر اس میں کو اس سے بی دور موسی کریں گا ہو ہی اس میں ہوا کہ اس سے بی دور موسی کریں گا ہو ہی گر ہوایت فرائی جو مور فرض تم پر فالان مکم اللہ میں ہوا گا ہو ہی اور موسید کریں ہے ۔ اس کے بعد کھور موسید کو مسلمت اس میکم کی تعین کے ماتھ بیملوم بول کھا کی شہر کہ بندہ و میں اس کے بیملوم میں ہوا گا ہی کہ بندہ و موسید کا میں ہوا گا ہی کہ بندہ کو میں موسید کو مسلمت اس میکم کی تعین کی مرتب کا میں ہے باکل کا فی ہے کہ بندہ و بیمن اس کے بیملوم ان کا میں ہے کاس کے بیملوم میں اور دور کی باور دور کی اس کے بیملوم میں کہ بندہ کو بیمن کا فی ہے کہ بندہ کو بیمن موسید کے بیملوم کی تعین کا می میں میں میں میں بیملوم کی تعین کا تی ہے اور دور کے بیمی کا فی ہے دور میں اور دور کو میں موسید کی میں میں کو میں میں بیملوم کی تعین کا تی ہو اور دور کو میں میں بیملوم کر کے دولان آدی میمی تاریخ برست دوجار مذہوں۔

میں کام کرنے دولان آدی میمی تاریخ برست دوجار مذہوں۔

سصے بین ایک آدی بیک وقت برمن اور منافق ، سیجا اور جوثا ، بدکا راوز سیکوکار نبیس بردسکتا ، اس کے سیخے من وول نبیس بین کہ ایک دل میں اخلاص ہوا ور دو سرے میں خداسے بے خونی ، لنذا ایک وقت میں آدی کی ایک ہی جیٹیت ہوسکتی ہے ۔ یا تو وہ مومن ہرگا یا منافق بر دو کا فر ہرگا یا سستے خیقت نفس الا مری مذہل جائے گا۔ ہرگا یا منافق کو دو من قواس سے خیقت نفس الا مری مذہل جائے گا۔ اسٹی خص کی اصل جیٹیت لاڑا ایک ہی رہے گا ۔ اسٹی خص کی اصل جیٹیت لاڑا ایک ہی رہے گا ۔

بین مان میں ہے۔ اور کے ایک فاص اصطلاح ہے۔ تدیم زانے بیں عرسے وگ بیری سے اوستے ہوئے کہی ہے کمن میں ہے۔ کے تیری پڑھے میرے ہے میری ماں کی بیٹھے میسی ہے"۔ اور یہ بات برسی سے مندسے بحل جاتی نتی تربیم بھا جاتا نعاکداب بیر حورت کے تیری پڑھے میرے ہے میری ماں کی بیٹھے میسی ہے"۔ اور یہ بات برسی سے مندسے بحل جاتی نتی تربیم بھا جاتا نعاکداب بیر حورت



السَّبِيْلُ الْمُعُومُمُ لِأَبَابِهِمُ هُو النِّيطُ عِنْكَ اللَّهِ فَانَ لَكُمُ السَّبِيْلُ اللَّهِ فَانَ لَكُمُ تَعْلَمُو البَّانِي وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ تَعْلَمُو البَّيْنِ وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَيْنَ مَّا تَعْلَمُ لَكُمُ وَلَيْنَ مَّا تَعْلَمُ لَكُمُ وَلَيْنَ مَّا تَعْلَمُ لَكُمُ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ لَكُمْ وَلَكُنْ مَا تَعْلَمُ لَكُمُ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ لَكُمُ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ لَكُمْ وَلَكُنْ مَا تَعْلَمُ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ لَكُمْ وَلَيْنَ مَا تَعْلَمُ لَكُمْ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

طربیقے کی طرف رمہمائی کرتا ہے۔ منہ بوسے ببیوں کوان کے با پوں کی نسبت سے بہارہ وا یہ اللہ کے نزدیک زریک زیا وہ منصفانہ بات شہرے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہوکہ ان کے باب کون بیں نووہ تمہار سے بنی بھائی اور فیق بہن ناوانستہ ہوات تم کہ واس کے بیات برضرور گرفت ہے بہاکی مول سے ارا وہ کرؤ۔ ناوانستہ ہوات تم کہ واس کے بیاتی برکوئی گرفت نہیں ہے بہیک اس بات برضرور گرفت ہے بہاکی مول سے ارا وہ کرؤ۔

اس پرحوام ہرگئی ہے کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ مسے چکا ہے ۔ اس کے تتعلق اللہ تنعالیٰ فرما ہے کہ بیری کو ماں کھنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ ہے ہے ہوئی ہے کہ بیری کو ماں کھنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ ہے ۔ اس تو وہی ہے جس نے آدی کوجنا ہے مجھن زبان سے ماں کر زیا سقیقت کوئیس بدل تیا کہ جو بیری تقی وہ تنمارے کیفے سے ماں بن جائے ۔ (بیمان پلمار کے شعلق شریعت کا قانون بیان کرنام تعصور نہیں ہے ۔ اس کا فانون مُروُ مجا ولد الآیات ما یہ بیں بیان کیا گیا ہے ) ۔

سنه به به اصل مقعسود کلام سهد اوپر کے دونوں فقرسے اسی میسری بات کو ذہن شین کرنے کے بیے بعلور دلیل ادشا و دستے تھے۔

مشک اس کم کا تعین برسب بیلے بواصلاح نا فذگ تی وہ یہ کا کہ بی میل اللہ علیہ ولم کے منہ بولے بھیے حضرت ذیر کو زید بن محرکت کے بھا ہے ان سکتھ بھی باب کی نسبت سے زبد بن حارثہ کہ نا اللہ عاری بسلم بڑ نیزی اور نسائی نے حضرت جوا مشرق عمر عملے تھے یہ آبت نا ذل ہونے کے بعد اسمن زید بن حارث عوا مشرق عمر کھنے تھے یہ آبت نا ذل ہونے کے بعد اسمن زید بن حارثہ کھنے تھے یہ آبت نا ذل ہونے کے بعد اسمن زید بن حارثہ کھنے تھے یہ تیت نا ذل ہونے کے بعد اسمن زید بن حارثہ کی کوئی تعقی اپنے مسال میں ایر کی طون اپن نسب منسوب کرے بخاری وسلم اورا بودا و وف حضرت سعد بن ابی دقاص کی دوایت نقل کی ہے کہ حضور اسمن اور کی اللہ عبد الله عبد الل

من مین اس مررت بر بی به درست نرم گاکسی خص سے خوا و مخوا و اس کا نسب طایا جائے۔

سلے مطلب یہ ہے کہی کو پرارسے بیا کہ دینے ہی کوئی معنا تقد نہیں ہے ،اس طرح ال بیٹی اس بعائی وغیرہ الفاظ بھی اگرکسی کے بیاح است بھائی وغیرہ الفاظ بھی اگرکسی کے بیاح سے یہ بات کمنا کہ جے بیا یا بیٹ وغیرہ کہا جائے الفاظ بھی اگرکسی کے بیاح سے یہ بات کمنا کہ جے بیا یا بیٹ دینے ہوئے ہیں وغیرہ کہا جاسے اس کو واقعی وہی جیٹیت ہے دی جا سے جوان رشتوں کی ہے اوراس کے بیے وہی حقوق ہوں جوان رشت

وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انفسيه غرواذوالجك أهههم وأولوا الازعام بغضهم أولى بِبَعْضٍ فِي كِنْكِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنْ وَالْمُطْجِرِينَ لَا لَا اللهِ مِنْ لَكُلُّا

ا نشرورگزرکرسنے وال اور دحیم سنتے ۔

بلاشبه نبی تواېلِ ایمان سکے بیسے اُن کی اپنی وَات پرِمقدّم سے 'اورنبی کی بیوباِں اُن کی مائیں ہیں ' بلاشبہ نبی تواہلِ ایمان سکے بیسے اُن کی اپنی وَات پرِمقدّم سے 'اورنبی کی بیوباِں اُن کی مائیں ہیں '

مُركاً ب التُدى رُوسے عام مونين ومهاجرين كى بنسبن رشنه دارا يك مُويرے كے زبا و مخفلارين البنته

داروں کے بیں 'اوراس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں مبیبے ان دسشنتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں' یہ نقینیا قابل اعتراض سے اوراس برگرنت مجرگ -

اله اس کا ایک مطلب بر ہے کہ پیلے اس سیسے ہیں ہوغلطیاں کا گئی ہیں ان کوانٹر نے معامت کیا ۔ ان پرا ب کوئی بازیرس ند برگ . دومرامطلب به سه کدانشز ا دانستذا فعال برگرفت کرینے والانہیں سے . اگر بلاا را وہ کوئی ایسی بات کی جاشے جس کی بی ہری صورت ایک ممنوع فعل کی سی مہر؛ گراس ہیں ورخفیفتت اس ممنوع فعل کی نمیت نہ ہو؛ تومحف فعل کی <sup>بی</sup> ہری شکل پر التندتعالي منرابة وسع والمصكاء

سله بین نبی مل الله عبیه وم کامسل فرل سعه اورسلمانول کا نبی ملی الله علیه ولم سعی جوتعلق ہے وہ نوتمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالاز نوعیت رکھتا ہے ۔ کوئی رشتہ اس رسننے سے ادر کوئی تعلق اس معنی سے جنبی اورا ہل ایمان کے درمیان ہے، ذرہ برابھی کوٹی نسبست نبیس دکھنا۔ نبی صلی انٹ علیہ ولم مسلما نوں سے بیےان سے ہی بڑھ کرتنفیق دیمیم ا دران کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کرنے پرخواہ ہیں ۔ ان سکے مال باب اوران سکے بیری بچے ان کونقصال مپنجا سکتے ہیں ان کے ساتھ خودغ منى برت سيكتے ہيں ان كو كمراه كرسكتے ہيں ان سيفلطيوں كا ارْنكاب كراسكتے ہيں ان كرمېنم مِي دهكيل سكتے ہيں گرنبي سي التّعر عنیہ وم اُن کے بن میں صرف وہی بانت کرتے وا ہے ہیں جس میں اُن کی تعقی فلاح ہم۔ وہ خودا بنے با ڈل برآ ب کلماڑی ارسکتے ہی حماقمتیں کرکے اپنے ؛ تھوں اپنانغفس*ان کرسکتے ہیں دلیکن نبی ال*یا نشرعلیہ وٹم اُن کے بیے دہی کچھ تخویز کریں گے جونی الواقع ان کے ت میں نافع ہو۔ اور میب معاملہ بہ ہے توہی صلی انٹرعلیہ وہم کامبی سلی فرں پر بیٹی ہے کہ وہ آپ کوا پہنے ماں باپ اورا والا وا والبی جا سے بڑھ کرعز بزرکھیں، دنیا کی ہرچیز سے زیا وہ آپ سے مجت رکھیں اپنی دائے بہاب کی دائے کوا ورا بنے فیصلے پرآ سکے فیصلے کونغدگ رکھیں اور آپ کے سرحکم کے آگے متب یم م کرویں -

اسی ضمون کونبی صلی استدعلیه ولم نے اس حدیث میں ارتبا وفرا یا ہے جسے بخاری مسلم دغیرصف تعوثرے سیعظی انتفال ت کے *ساتھ روایت کی سے ک*ہ لایؤمن احدُکھ حتیٰ اکونَ احبُّ الیہ من والدہ وولدہ والنّا س اجمعین ''تم *بی سے کوئی* 



نشخص *موئن نبیں ہوسکتا جب تک بیں اس کو*اس کے باہب اوراولا وستے اورتمام انسانوں سے بڑھے کرمجبوب نہوں ۔ بعوال میں بند ہوت کر میں میں اس کے باہب اوراولا وستے اور تمام انسانوں سے بڑھے کرمجبوب نہوں ۔

سلی ایک خصومیت کی بناپر جوا و پر ندکور بوئی بنی صلی الشد علیه ولم کی ایک خصومیتن پر بھی ہے کہ سلمانوں کی اپنی منہ بولی ایمی توکسی عنی بریمی ان کی مان بیں بی بنین بی صلی الشرعلیہ ولم کی بریاں اسی طرح اُن کے لیے حوام بریس طرح ان کی منہ بری اُ

تقیقی اثیں حوام بیں میخنسوم معالمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے سوا دنیا یں اورکسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔

حكم میں نہ تھے۔ ان سے سی غیر دشتہ وارسلمان کروہ میرانٹ نہیں پنجیتی تھی جوا بکشخص کوابنی اس سے پنجتی ہے۔

بیاں بدامرین فابل ذکرہے کو قرآن مجید کی گروسے برمز ترق م از دارج نبی صلی التُدعلبہ ولم کوحاصل ہے جن ہیں لامی ارمعترت علی ما نشد رضی الشّد عنما اوران کی اولا دکومرکز دین باکرسارا نظام م ما نششہ رضی الشّد عنما اوران کی اولا دکومرکز دین باکرسارا نظام بین انسی سے گردگھما دبا 'اوراس بناپر دوسرے بہت سے محابہ شکے ساتھ سے نشرت عاششہ ما کوجی بدیت بعن وطعن بنایا ' توان کی را ویس قرآن مجید کی بدائیت حاش فی ہم جرکارا من شکل کو دفعی میں ایسی می گروستے ہرائی می کواغیس اپنی ما تسلیم کرنا پڑتا سے جرایمان کا مذمی ہم ہے خرکارا من شکل کو دفعی کے سفے میکھ میں موجود کا دول کی دولان کی دولان کو دفعی میں میں میں کا کہ میں کہ کو میں میں کہ کے منہ میں کہ کے دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی دولان کی دولان کی دولان کے دولان کی دولان کی

خے حضرت علی شعد فرایا بیا المحسَن آن طذا الشوف باین ما دمناعل طاعة الله نعالی فایّنهن عصرت الله تعالی به محدی با غود معدی با غود منافع الله و منافع فایّنه به من الازواج واسقطها من شرف اصّها ن الهومنین (است ابُوالمسن ایر شرف آواسی و قت تک با ق سے جب برک برک الله کی اطاعت برقائم رہیں ۔ لہٰ ذا بری بر برس سے جبی برسے بعد تیرسے خلاف نومی

وست بهت با ن سبط جب بهت به موت العادق بها محت پر قائم دین به ماده بیرن بویون یک سطے بوبی بیرسے بعد بیرسے معادی کر شکہ انٹرکی نا فرانی کرسته استعے تو طلاق ہے دیجیوا دراس کوا تعاان المؤمنین سکے نٹرون سے ساقط کر دیجیو)۔ ۔

اصمول روایت سے اغبرارسے تو بر وایت سرامر ہے اصل ہے ہی الیکن اگر آدی اسی سُور وُاحزاب کی آیات ۲۸ - ۱۷۹ کی
اے ۲۰ میر پرخورکرسے تومعلوم موجا نا ہے کہ بدروایت فرآن سے بھی ضلا صف پڑتی ہے کہ بونکہ آبیت تخبیر سے بعدمی ازواج معلم اسے نے سرحال میں رسول اللہ حسلی استُرعلیہ وہم ہی کی رفا قت کوا بہنے سیے لہندگیا تھا انہیں طلاق وسینے کا اخیرا رحصنور کو باتی ندا با فظا۔ اس مضمون کی نشر بھے ما تشید فراس م وسا ۹ میں ہم سنے کر دی سے ۔

علاوہ بربرہ ایک غیر تنعصّب آ دمی اگر محفی عقل ہی سنے کا مہلے کا اس دوایت کے ضمون پرغود کریسے نوصاف نظرا آنا ' کہ یہ انتہا ٹی لغو' اور درسولِ باک کے حق میں سخت تو ہن آمیز افتراسہے ۔ درسول کا مقام نوبہت بالا تروبر ترہے' ایک معمولی ٹنرجن آ دمی سنے بھی یہ ترقع نہیں کی مباسکتی کہ وہ اپنی وفات سکے بعدا پنی بہوی کوطلاق دسینے کی فکر کریسے گا اور ونیا سسے رخصست جمشتے



أَنْ تَفْعَكُوْا إِنَّ اَوْلِيَ كُمُّ مَّعُمُ وُفَا النَّيِ الْمَا وَلِكَ رِفَى الْكِتْبِ
مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ اَخَالُ مَا مِنَ النَّبِ إِنَّ مِينَا قَهُ مُ وَمِنْكَ وَ
مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ اَخَالُ مَا مِن النَّبِ إِنَّ مِينَا قَهُ مُ وَمِنْكَ وَمِنْكَ وَمُولِي وَعِينَى ابْنِ مَرْدَيَمُ وَاخَالًا
مِنْهُمُ مِينَا قَاعَلِيْظًا ﴿ لِيَنْظَلُ الصَّلِ الصَّلِ وَيَنْ عَنْ صِلْ قِهُمْ وَاعَلًا
مِنْهُمُ مِينَا قَاعَلِيْظًا ﴿ لِيَنْظَلُ الصَّلِ الصَّلِ وَيَنْ عَنْ صِلْ قِهُمْ وَاعَلًا

اپنے دفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی (کرنا چا ہوتو) کرسکتے ہو۔ بیٹکم کتاب النی میں لکھا ہوا ہے۔
اور (اسے نبی ) یا در کھواس عہد دسمیان کو ہو ہم سنے سب پیغیبروں سے لیا ہے، تم سسے بھی اور نوع اور ارزاسٹ بیم اور موسی اور عیسی ابن مربم سے بھی سسے بھی سسے ہم بُختہ عہد نے چھے ہیں۔
اور نوع اور ابراسٹ ہم اور موسی اور عیسی ابن مربم سے بھی سب سے ہم بُختہ عہد نے چھے ہیں۔
"اکہ سپتے دوگوں سے (ان کا رب) ان کی ستجائی کے بارسے میں سوال کرشے اور کا فروں کے بے

وقت، پنے دا اوکویہ انبتار شدے بائے گاکہ اگر کھی تیزا س سے ساتھ جھگڑا ہرتومیری طرف سے تواسے طلاق دسے دیجیو۔اس سے معلیٰ ہوتا ہے کہ جونوگ اہل البیت کی مجست کے تدحی ہیں ان سکے دلوں میں صاحب البیت کی حرّت واسموس کا پاس کتنا بھے ہے'ا دراس ہم گوزر کرخو دانشد تعالیٰ سکے ارثرا وات کا ووکمٹ استرام کرتے ہیں ۔



سلسلهٔ کلام چلاآر إسب أس برخور کرنے سے صاف معلوم برجاً اس کراس سے مراد برعد دسے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے برحکم کی خوداطا کرے کا اور ودم ول سے کرائے گا اللہ کی باتر ل کو بے کم وکاست بہنجائے گا اورانہیں عملًا نافذ کرنے کسی وجدیں کرتی دین ف نذکرے گا قرآن مجیدیں اس عدکا ذکر تبعد ومقابات برکیا گیا ہے یشلاً:

دآل عمران - ۱۸۰) استے مجبیا وُسنگے شیس -

وَإِذُ آخَذُنَا مِيْتَاقَ بَئِنَ النُّهَ الْسُرَآءِيُلَ لَا نَعْبُدُدُنَ الْآ اللَّهُ - (الْبَعْرِ - ۸۳)

لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَنَكُّمُ وُنَهُ .

اَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِّيْنَاقُ الْكُنْنِ ..... خُدُوْا مَا الْيَنْكُمُ بِعُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيلِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقَوُّنَ - (الاعراف -آيات ١٢٥ - ١١١)

وَادُكُووَا نِعْمَةَ اللّهِ مَلَيْكُمُ وَمِيْتَاتَهُ اللّهِ مَلَيْكُمُ وَمِيْتَاتَهُ اللّهُ اللّهُ مَلَيْكُمُ وَمِيْتَاتَهُ اللّهُ الل

کے سواکسی کی بندگی ندگروگے۔
کیا اُن سے کتاب کا عمدنیس ایا گیا تھا ؟ ..... اوریاد
مضبوطی کے ساتھ تھا مواس چیز کرجو ہم نے تمیس دی ہے اوریاد
رکھواس ہوایت کوجواس میں ہے اور قع ہے کہ تم الٹدک نافرانی
سے نیجنے رہوگے۔

بین کوکتاب دی می تفی که تم نوگ اس کی تعلیم کوبیان کردیمی اور

اوربا وكروكهم سنعبنى امرائيل ستصعدديا تغاكرتم انتد

اوداسے ملی فرد یا درکھوا مٹرکے اس اصلی کرجراس نے تم پرکیا ہے اوراس میں کو جواس نے تم سے بہاہے جبرتم نے کما " ہم سے ثبت ا وراطا عنت کی "۔

اس مدکواس سیاتی دسهاتی می انشرتهانی جس وجرسے یا دولار پاہے دویہ ہے کہ بی صلی انشرعلیہ ولم شما تتِ احداء کے المریشے مسے مذریہ ہے کہ بی کہ باربار پر شرم لائتی ہوری تھی کرما طایک خاتون سے شاون کرنے کا ہے ہیں گریا طایک میں گریم کی توڑتے ہوئے جھجک درجے تھے ۔ آپ کو باربار پر شرم لائتی ہوری تھی کرما طایک خاتون سے شاون کرنے میں گریم کی ایک کی یہ کام دولان کر دیم کا میں کے کہ یہ کام دولان کی میں گریم کر یہ کام دولان کی خاطری گیا ہے اور معسلی کا با دوار شخص نے محض فریب دینے کے بیدا وڑھ درکھا ہے ۔ اسی بنا پرا مشرفعالی خاتون کا میں ہوری کام میں ہوری کام میں ہوری کے بی کے دیں گریم کرتے ہی کہ ہورے میں میں ہوری کام کم دوگے ، لذاتم کسی ہما دا بر بینہ معا بدہ ہے کہ جھجے جم اور و دن مورد میں کو اور اور جو دی کالا ڈیکے اور دوم دوں کواس کی بیروی کام کم دوگے ، لذاتم کسی کھون وشیعی کی یوا ذکر دیکسی سے شرم اور خوت ندکر و اور جو خور کالا ڈیکے اور دوم دوں کواس کی بیروی کام کم دوگے ، لذاتم کسی کے طون وشیع کی پروا ذکر دیکسی سے شرم اور خوت ندکر و اور جو خور کہا لا ڈیکے اور دوم دوں کواس کی بیروی کام کم دوگے ، لذاتم کسی کے طون وشیع کی پروا ذکر دیکسی سے شرم اور خوت ندکر و اور جو خور کہا لا ڈیکے اور دوم دوں کواس کی بیروی کام کم دوگے ، لذاتم کسی کھون وشیع کی پروا ذکر دیکسی سے شرم اور خوت ندکر و اور جو خور کہا لا ڈیکے اور دوم ہور کا کار ہے گا کہ کار کیا لا ڈیکے کی میں اور بروں کا کار کار کی اسے بین جا ہے تی بی اسے بین جا ہو ہے تی بی اسے بین جا ہو ہے تی بی اور میں کے دور کو میں کھوں کے دور کی کار کے دور کے دور میکھ کے دور کی کار کار کر کار کار کار کی کھوں کے دور کی کار کی کی کھوں کے دور کی کار کی کی کھوں کے دور کی کار کی کی کھوں کی کھوں کو کی کی کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کر کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھور کور کر کھور کی کھور کے کھور کی کھور کر کی کھور کی کھور کور کی کھور کور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھو

ایک گروه اس میثاق سے وہ میٹاق مرا دلیتا ہے جوئی مسلی اسٹد ملیہ وٹم سے پہلے سے تام ا بمیاء اوران کی اکتوں سسے





لِلْكَفِينَ عَنَابًا ٱلِيُمَّا فَ يَابَّهُا الَّذِينَ امَنُواا ذُكُرُ وَانِعُمَّ اللهِ عَلَيْكُمْ الْذَكُرُ وَانِعُمَّ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْ جَاءَ نُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَلِيُحَا وَّجُنُودًا لَمْ عَلَيْكُمُ اذْ جَاءَ وُكُمْ اللهِ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَ إِذْ جَاءُ وُكُمْ

تواس نے دروناک علاب متباکریں رکھا ہے۔

ا منت الوگو بجرا بمان لاستے ہو' یا دکروالٹر سکے اسسان کو بجر دائھی اٹھی ،اس نے تم برکیا ہے۔ حبب لنشكرتم پریوده آشے توہم سنے اُن برا یک سخنت آندھی ہمیج دی اورابسی فوجیس دوانہ کیس ہوتم کو نظرنه آنی خین و انتدوه سب تجهد دیجه را تها بوتم لوگ اس دفنت کررے منصے بعب وه اُوپرسے اس بات سے سیے بیاگی تھاکہ وہ بعد *سے اسے واسے بی پرا ب*یان لائیں سے اوداس کا ساتھ دیں سگے ۔ اس ناویل کی بنیا دیراس گروہ کا دعویٰ یہ سپے کہنیمسلی اسٹرعیں کے بعدیعی بخت کا دروازہ کھلا بڑاسیے اورحضورسے بھی بہنیّان لیا گیاسے کہ آب کے بعد بونی آئے ہیٹ ک<sup>ا</sup>ممنت اس پرایمان لاسٹے گی دلیکن آیت کا میبات ومباق صاحث بتا رہا سپے کدید تا وہل با نکل غلط ہے جس سسلڈ کلام پس یر آیت آئی ہے اُس میں یہ کھنے کا مرسے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آب کے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور آب کی اُمت کوان پر ایمان لانا چا ہیںے بیمفرم اس کا لیا جائے تو بیا بہت بہاں بالکل ہے جوڑا در ہے محل ہرجانی ہے ،علاوہ بریں آیت سے الغاظیر کوئی صراحت ایسی نبیں سیعیں سے بدظا ہرمِرتا ہوکہ بیاں میٹاق سے کونسا میٹا تی مرا دسے ۔ لامحالہ اس کی نرعیت معلوم کرنے کے بیے پم فراً ن مجید کے دومسرے مقا بات کی طرحت د مجرع کرنا ہوگا ہمال انبیا<sup>ک</sup>ہ سے بیے ہمرے مواٹیق کا ذکرکیا گیا ہے۔ اب اگرسا رے قرآن ہی سرمت ایک بی بیثات کا فرکرمِونا اوروه بعد سکے آنے واسے انبیاءً پرایمان لاسفے سکے بارسے پس مزنا تربیخیال کرنا درست مخاک بہاں بحى بيثاق مصمرا دوى ميثاق ہے ليكن قرآن بإك كوجن غص سفيمي تكميس كمول كرام هاسهده جانتا ہے كه اس كتاب بس بهت سے ميثاقرن كاذكريب جوا ببيا عليهم السلام اوران كي أمتوں سے ببے محتے ہیں ۔ المذا اُن مخلعت مواثبی میں سے وہ میٹراق بیاں مرا دینیا بھے ہوگا بواس بیات دمیات سے مناسبہ ت رکھتا ہو' نرکہ وہ میٹا ق جس سے ذکر کا پیاں کوئی موقع نہ ہو۔ اسی طرح کی غلط تا دیپوں سے یہ باسند كمعل ماتى سب كبعض لوگ فرآن ستے ہدایت بینے نبیں جنھے بلکہ آسے ہدایت دسیے جھے ماستے ہیں۔

المسلم یعنی انترنعال محض محدد کے رئیس رہ گیا ہے بلکواس عمد کے بارسے بی وہ موال کرنے والا ہے کواس کی کمان کہ بابندی کی گئی۔ بھر جن اوگوں نے میں اور الا میں میں کہ اس کے ۔ بابندی کی گئی۔ بھر جن اوگوں شف میں اتھ استد سے بہتے ہوئے عمد کو و فاکیا ہوگا و بی معاون العمد قرار پا بمی گئے۔

سے اس دکوع کے معتمون کو بودی طرح سیھنے کے بیے منرودی ہے کہ اس کواسی مودہ کی آیات ۱ ما ۔ ام کے را تعال

ملے بهاں سے دکوع سر سے آخوتک کی آبات اص وقت نازل ہوئی تقین جب بی منی الله علیہ والم عزوة بنی قرکیلانے



مِّنُ فَوْقِكُمُ وَمِنَ اسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُوَ بَلَغَتِ الْقُلُوْ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ النَّائِونَ الْمُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لا شَرِينًا ® وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ والذِينَ فِي قُلُوْمِمُ هُمَ مَنْ مَنَا وَعَلَى مَا اللهُ وَرَسُولُهُ الْآعِمُ وُرَافَ وَاذْ قَالَتَ قَالَمُ مِنْ فَنْ فَالْمُرْمُ مُنْهُ مُنْ لَيَا هُلَ يَرْبُ لا مُقَامِلَكُمُ فَانْجِعُواْ

اورنیچ سے تم پرپڑھ آئے بہب خوف کے ادسے آنھیں پھراگئیں 'کیجے تمذکوآ گئے 'اورتم لوگ النّر کے بارسے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اُس وقت ایمان لانے والے نوب آ زمائے گئے اورٹری طرح بلاماںسے گئے ۔

یا دکرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دنوں ہیں روگ تھا مما من ممان کہرہے نے کہ انتظام اس ممان کہرہے نے کہ انتظام ان میں کہرہے نے کہ انتظام ان کے دس کا کہ ان میں ہے۔ ایک کروہ نے کہاکہ" آسے بٹرب کے داکر اتمارہے ہے اب کھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے ' بلٹ چلو''۔

فارخ برچکستے۔ان دونوں دکرموں میں غزوۃ امزاب اورغزوہ بی تُرینظرے دا تغانت پرتبعرہ کیا گیا ہے۔ان کوپڑھتے وقست اِن دونوں غزوات کی وہ تغییبالات بی ہمیں دمنی چا برمیس ہو ہم دیرا ہے ہیں بیان کرآشے ہیں ۔

الے یہ اندھی اس وقت نیس ایمی فتی ہے وہماں کے شکر دینے کر ایک کے سے باکد اس وقت آئی تھی جب می صربے کو تقریبا ایک میدیڈر ویٹھ کر آئے ہے باکد اس وقت آئی تھی جب می صربے کو تقریبا ایک میدیڈر ویٹا تھا۔ نظر نہ آئے والی فرجوں سے مرا وروم نفی طاقتیں ہیں جوانسانی معا طالت ہیں اللہ تعالیٰ کے ائل رہے برکا میں اورانسانوں کو ان کی خبر کس نیس ہرتی۔ انسان واقعات وحواوث کو صرف ان کے ظاہر کا اسب برحم کو کر انسان کے انسان واقعات وحواوث کو صرف ان کے خال ہر کا اسب برحم کو کر انسان کے انسان واقعات وحواوث کو صرف ان کے خال ہر کا اسب برحم کو کر انسان کو انسان کو انسان کے خال ہوں کے مصاب بی نہیں آئیں اس لیے فرجوں سے مرا وفرشت کی کا دفر ان کے فرشوں کی انتی ہیں کا م کرتی ہیں اس لیے فرجوں سے مرا وفرشت کی کا دور انسان کی کو مراصت نہیں ہے۔

شیعے اس کا ایک مطلب تر یہ برمکٹا دہے کہ ہوارت سے پڑھ آئے ۔اور دومرا مطلب بہی ہومکٹا سے کہ مجالادخیر سے بڑھ کرآنے دائے اوپرسے آئے اور کمڈمعظمہ کی طرف سے آئے واسلے نیچے سے آئے ۔

ساله ایران لا سنے دالوں سے مرادیباں وہ سب لاگ پی خبول سنے محد کا انٹر علیہ ولم کوانٹرکارسول مان کردینے آپ کو سندے ایران لاسنے دالوں سے مرادیباں وہ سب لاگ پی خبول سنے محد کلی انٹر علیہ ولم کوانٹرکارسول مان کردینے آپ کو



وَيَسُتَأَذِنَ فَرِينَ عَنْهُمُ النَّرِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوْتِنَا عَوْرَةً ﴿ وَمَا النَّامِ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوْتِنَا عَوْرَةً ﴿ وَمَا النَّامِ النَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّ

جب ان کا ایک فراتی به که کرنبی سے نوصت طلب کرر با تھا کہ ہما اسے گھرخطرے بیں بین ، مالا نکہ وہ نظرے بین بین ، مالا نکہ وہ نظرے بین نہ تھے وراس وہ دمحا ذرجائے ہے اگرا ہے ہے۔ اگر شہر کے طراف سے نیم بھس آئے ہوتے اوراس فیتنے کی طرف دعوت دی جا تی تو یہ اس بیں جا پڑتے اوراس کی سے نہیں تر بک فیتن نہ اوراس فیتنے کی طرف دعوت دی جا تی تو یہ اس بیں جا پڑتے اوراس کی سے نہیں تر بک فیتن نہ

صنور کے بیردوں میں نٹال کیا تھا ہجن میں سبچے اہل ایمان ہی نٹال تھے اور منافقین بھی ۔ اس بیراگراف میں انٹرنعالی نے سلماؤں کے گروہ کامجموعی طور پرڈکرفر دایا ہے۔ اس کے بعد کے بین بیراگرافوں میں منافقین کی روش پرتبھرہ کیا گیا ہے ۔ بھرا نوکے دو بیراگراف رسول انٹرملی انٹرملیہ سولم اور مومنین مما دقین کے ہارہے ہیں ہیں ۔

سلامی بین اس امرسک و مدسد که ابل ایمان کوانشری نا یگد و نصرت ما مسل ہوگی اوراً نوکا رغبرانہی کو بخشا جائے گا۔

سلامی اس نقرسے کے دومطلب ہیں ۔ کا ہری مطلب یہ ہے کہ خند ت کے ساسنے کفار کے مقابلے پر نشیر نے کا کوئی مرض میں اسلام بری طرف بیٹ جا اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اسلام پریشیر سنے کا کوئی کو تع نہیں ہے ، اب اپنے آبائی ندم بسی طرف بیٹ جا نا چاہیے تاکہ مارسے عرب کی دشمنی مول سے کریم سنے جس خطرسے میں اسپنے آب کوڈ ال دیا ہے جس سے نیج جا ٹیس مرن فیمن اپن زبان سے اس طرح کی بانیں اس لیے کہتے سنے کہ جوان کے وام میں آسکتا ہواس کو توان یا باطنی مطلب مجھا وہی الیکن جوان کی بات مش کر چوکنا ہوا وراس پرگرفت کرسے اس کے سامنے اپنے فل ہرا لفاظ کی آ ڈسے کرگرفت سے نیچ جا ٹیس ۔

میم کے بیٹی جب برقرکی میں میں اقد وں سے ماتھ لی محیثہ توان منا نقین کورسول انڈمیل سے میں ہے۔ ہوئے کے مشکر سے بہل جما کے سے بیک ہوئے کے ایک اورانسول سے برکہ کورخصست طلب کرنی نٹروع کی کراب تو ہما رسے گھر ہی خطر سے برر کے جما کہ ایک اورانسول کے مردی موقع میں المندا ہمیں جاکرا پنے ہاں بچوں کی مفاظمت کے در کہ اورائش میں المندا ہمیں جاکرا پنے ہاں بچوں کی مفاظمت کے در کہ اورائش مسل النظم ہمیں جاکرا پنے ہاں بچوں کی مفاظمت کے در کے اور موجوں بہذا ہم الفیل اسے مسل النظم اللہ کے باشندوں کو بچاہئے کی تدبیرکرنا سعنور کا کام تھا ذکہ فوج کے ایک ایک فردی ۔

مسله يعن اگرشهرس داخل بوكرفا تح كفارإن منافقين كوديون وسيته كدا و بمارسه منا نغرل كرسلما فوس كونحتم كردو-



عِمَا اِللَّهُ يَسِيْرًا ﴿ وَكَانَ عَهُ لُكَ اللّهِ مَنْ فُولًا عَاهَدُ وَاللّهُ مِنْ فَلُكُلُولُونَ وَلَا الله مِنْ فَكُولًا ﴿ وَكَانَ عَهُ لُكُ اللّهِ مَنْ فُولًا ﴿ وَكَانَ عَهُ لُكُ اللّهِ مَنْ فُولًا ﴾ وَلَا تَنْ فَرَدُ تُمْ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالدَّالاَ تُسْتَعُونَ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَالدَّالِكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَا نُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

موسنے میں کوئی تاتل مونا - ان اوگوں سنے اس سے پہلے اللہ سنے ہدکیا تھا کہ یہ بیٹھے نہ بھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بازیرس تو ہوتی ہی تھی ۔

ائے بنی ان سے کہوا گرتم موت یا قتل سے بھا گرتر بہ بھا گنا تھا رہے ہے ہے ہم کا نفع بخش نہ ہوگا۔
اس کے بعد زندگی کے مزے کو شنے کا تھو داہی موقع تمیں ال سکے گا۔ اِن سے کمو کون ہے جونہیں اللہ سے
بچاسکتا ہواگر وہ تہیں نقصان بنچا نا چاہے ، اور کون اس کی رحمت کوروک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہر بانی کرنا
جیا ہے ؟ اسلند کے مقابلے میں تو یہ لوگ کو تی صامی و مددگار نہیں پاسکتے ہیں۔

الشّرَم بن سے اُن لوگول کونوُب جا نتا ہے ہود بنگ کے کام میں اُرکا و میں ڈواسلے ہیں ، اسلے واسلے ہیں ، اسلے واسلے ہیں ، اسلے واسلے ہیں ، اسلے ہوائے ہیں ہوا ہے ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوا ہے ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہیں ہوائے ہوائے

معلی بین بنگ اُ مُدک موقع پر بوکرودی انسول نے دکھائی تنی اس کے بعد شرمندگی وندامت کا اظهاد کرکے ان الرکوں نے استے استے مہدکی اللہ تنا کہ اب اگر آزا اُس کا کوئی موقع بیش آیا تو ہم اپنے استھور کی تلائی کرویں کے دلین اللہ تعالیٰ کومن اللہ تعالیٰ کومن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا موقع وہ طرور ابتوں سے وصوکا نہیں دیا جاسکتا بیش تھی اس سے کوئی مہدیا ندھتا ہے اُس کے مساحظ کوئی اُزا اُس کا موقع وہ طرور کے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سے کھل جائے۔ اس میے وہ جنگ اُمدکے ود ہی سال بعداً سے میں زیا وہ بڑا نظم مسامنے ہے گیا تھا۔ اورائی نے وہ بنگ کا موقع عمداً سے کہا تھا۔



اَشِعَةً عَلَيْكُونَ فَإِذَا جَآءَ الْحُوفَ رَايْنَهُمُ يَنْظُرُونَ الْبُكَ تَكُونُ الْبُكَ تَكُونُ الْبُكَ يَكُونُ مَا يُنْظُرُونَ الْبُونِ فَإِذَا ذَهَبَ تَكُونُ الْمُونِ فَإِذَا ذَهَبَ الْحُوفُ مَنَ الْمُونِ فَإِذَا ذَهَبَ الْحُوفُ مَنَ الْمُونِ فَإِلَيْكَ لَمُ الْحُوفُ مَنَ اللّهِ يَمِنَ اللّهِ يَمِنَ اللّهِ يَمِنَ اللّهِ يَمِنَ اللّهِ يَمِنْ إِلّهُ اللّهُ يَمِنَ اللّهُ يَمِنْ إِلّهُ اللّهُ يَمِنْ اللّهُ يَمِنْ اللّهُ يَمِنْ اللّهُ يَمِنْ اللّهُ يَمِنْ اللّهُ يَمِنْ يَرُاكَ عَلَى اللّهُ يَمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

تهاداساته دینے بی سخت بیل بین بخطرے کا وقت آجائے تواس طرح دِیدے پھرا پھراکر تہماری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرتب والے بڑشی طاری ہورہی ہو، گرجب خطرہ گزرجا تا ہے توہی لوگ فائدوں کے حیصے بین کتیبے کی مرسلے والے بڑشی طاری ہورہی ہو، گرجب خطرہ گزرجا تا ہے توہی لوگ فائدوں کے حویمی بن کتیبی کی طرح ملتی ہوئی زبانیں بیے تہمارے استقبال کو ہو جاتے بیات ۔ یہ لوگ ہرگزا بمان نہیں لائے اسی بیے استان سے دیا ہے۔ اورایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان سے ۔ یہ اسی بیے استان سے دیا

میں ہے ہے ہی بھی ہے وڑواس مغیر کا ساتھ کہاں دین وا بیان ا دریق وصدافت سے میکریں پڑے ہے ہو ، اپنے آپ کوخطرات ا در معما ثب یں مبتلاکرنے سے بجاشے وہی ما نیت کوشی کی بالیسی اختیا رکر دہ ہم نے اختیا رکر دکھی ہے ۔

مسلے بینی اپنی تعنین ابنے اوقات اپنی فکرا بینے مال عرض کوئی بین بھی دو اُس دا دیں مرمن کرنے کے بیے بخرشی تیا تعین بین جس میں مونین مادفین اپناسب کچھ محبو بھے دست رہے ہیں۔ جان کھپانا اوٹر طرسے انگیز کرنا قربڑی بیزہے و کسی کام بی تھی کھلے دل سے اہل ایمان کامیا تھ تعین دینا چاہئے۔

اسلے نفت کے اغبارسے اس آیت کے دومطلب ہیں ۔ ایک پرکراڑائی سے جب کم ایماب پیلنے ہم تو وہ بڑے تہاک سے تمہارا استقال کرتے ہیں اورج ب زبانی سے کام ہے کریہ دھونس جمانے کا کوشنن کرتے ہیں کہ بم بھی بڑسے مومن ہیں اور بم نے بی اس کام کوفروغ وینے ہیں اورج ب زبانی سے کام بالم بنیمت سے حق دارہیں ۔ دو تر امطلب یہ ہے کہ اگر فتح نعیب ہم تی ہے کہ ال فنیمت کے موفع پر یہ لوگ زبان کی بڑی نیزی وکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کرمطا ہے کرتے ہیں کہ لاؤ ہما داہمت ہم نے بھی فدمان انجام ہی کی تقسیم سے موفع پر یہ لوگ زبان کی بڑی نیزی وکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کرمطا ہے کرتے ہیں کہ لاؤ ہما داہمت ہم نے بھی فدمان انجام ہی کی تقسیم سے کھوتم ہی لوگ نہ لوٹ ہے جاؤ۔

میسیده بین اسلام قبرل کرنے سے بعد جونمازیں انہوں نے پڑھیں ہوروزسے دیکھے ہوزگوییں دیں اور نبا ہر بونیک کام ہی کیے ان سب کوانٹر تعالیٰ کا معدم قرار ہے۔ دیکا اوران کا کوئی اجرا پھیں نہ ہے تکا کی کیونکما انٹر تعالیٰ سکے ہی فیصلاعمال کی فا ہری کی زمیس



يَحْسَبُونَ الْآحُزَابَ لَمْ يَنْ هَبُوا عَلَى الْآحُزَابَ لَهُ يَوَدُّوا الْآحُزَابُ يَوَدُّوا الْحَارِبُ يَنْ الْوَنَ عَنْ اَنْبَا لِكُوْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ لَوْا مَنْ الْمُؤْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْحَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْحَالِ اللهِ المُلْحَالِ اللهِ المُلْعُلِي اللهِ المُلْعُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْكُولُ اللهِ المُلْكُولُ الله

سبجھ رہے ہیں کہ ملہ اور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں۔ اور اگروہ بجرحملہ اور بروجائیں توان کاجی چا ہتا ہے کہ اُس موقع پر یہیں صحرایں برووں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تہمارے حالات پُو چھتے رہیں۔ ناہم گر بہتم ارسے ورمیان رہے بھی تولڑائی میں کم ہی صفر لیں گئے۔

ورخیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہنرین نموند تھا ، ہراس مفس کے لیے

ہڑا بکریہ دیکھ کر ہڑنا ہے کہ اس ظاہری تدیں ایمان اور خلوص ہے یا منیس جب یہ جی سرے سے ان کے اندر گوہو دہی ہنیں ہے تر یہ دکھی وسے کے اعمال سرا سریمعنی ہیں۔ اس مقام پریہ امر گھری قرح کا طالب ہے کہ جولوگ الشداور رسم لکا اقراد کرنے تھے ناڈیل پڑھتے تھے دوزے دکھتے تھے زکرۃ بھی دیتے تھے اور سلما نوں کے ساخدان کے دوسرے نیک کی لیا می می شریک ہمتے تھے ان ان کے بارسے میں صاحت صاحت نے معدارے دیا گیا ہے کہ یہ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں۔ اور پہنچہ لمصر حت اس بنیا و پر دیا گیا ہے کہ کفر اور اسلام کی شکستن میں جب کڑی آزائش کا وقت آیا توانسوں نے ووظے بن کا تبحرت دیا ، وین کے مفاویر ا بنے مفاوتر تینے وی اور اسلام کی سخا ظت کے بیے جان مال اور منت صرف کرنے میں وہ بنغ کیا ۔ اس سے معلوم ہڑا کو فیصلے کا اصل مار بہ ظاہری اعمال اور اسلام کی سے مفاو داری نہیں ہے وہ ان اقرادا میان ور اسلام کے دین سے وفا داری نہیں ہے وہ ان اقرادا میان ور اسادا دوات اور دوسری شکیوں کی کو تی تب نہیں۔

ساسا کے بعنی اِن کے اعمال کوئی وزن اور قیمیت نہیں دیکھتے کہ ان کوضا تُع کردینا استُدکوگراں گزرے ۔ اور یہ لوگ کوئی زوار تھی نہیں دیکھتے کہ ان کے اعمال کوضا تُع کزنا اُس کے سلیے دشوار ہم ۔

کا بین رسے دان سے امل وسان میں برآیت ارتئاد ہوئی ہے اس کے کا فرسے رسول پاک کے طرز عمل کواس میگر فرند کے طور پر مین کرنے سے قصرُواُن لوگوں کو بہن دیا تھا جنوں نے جنگ احزاب کے بوقع پرمفاد پرسی وعافیت کوشی سے کام لیا تھا۔ اُن سے فرایا جا رہا ہے کہ تم ایمان واسلام اورا تباع رسول کے تدعی تھے تم کو دیجہنا جاہیے تھا کہ جس رسول کے بیرووں میں تم شامل ہوئے ہو اُس کا اس موقع پرکیارو تہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا بیڈر خو دعا فیت کوئن ہوا خود آلام طلب ہوا خودا بیتے ذاتی مفاد کی سخا المت کوتھ کہ کمشا ہور خطرے کے وقت خود بھاگ نجلنے کی تیاریاں کر دیا ہوا بھر تو اس کے بیروڈوں کی طرف سے اِن کر در ایوں کا اظہار معقول ہوسکت ہے۔ گریہاں تر رسول اسٹر میل اسٹر علیہ در مروں سے بڑھ کہ مرشقت جس کا آپنے دو مروں سے مطالبہ کیا ، اسے بر واشت کرنے میں آپنے خود مرکے ما تھ نٹر بک تھے، جلکہ ور مروں سے بڑھ کر ہی آپنے حقہ ہیا۔ کوئی تجیہ ہونہ دو مروں ان نے ما قما تی ہوا ور آپ سے





#### 

بوالنداور بوم آخر کا اُمبیدوار مردا ورکنزت سندا مندکو یا دکریت داور سیخیمومنوں (کاحال مُوقت به عندالت میں استحال میں استحال میں استحال میں استحال استحاد استحاد میں بہر سین کے استحاد الدان کا میرکردگی کواور زبا وہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایستے گئے۔

ندا مخانی ہم یخدق کھودنے والوں میں آپ ہودٹ ال تنے جھوک اور مردی کی کلیفیں اٹھانے میں ایک اوٹی مسلمان کے ماتھ آپ معتہ الکل برابر کا تھا۔ محا صرے کے دُوران میں آپ ہروتت محاذِ جنگ پر موجود رہے اور ایک کھے کے بیے بھی ڈیمن کے مقابلے

سے نہ ہے جی بی قریف کی مقاری کے بعد جم خطرے میں مب مسلما نوں کے ہال بیتے بہندا ہے اسی میں آپ کے ہال نیچے بھی نبلا تھے۔

آپ نے اپنی مفاظمت اور اپنے ہال بچری کی مفاظمت کے بیے کوئی فاص اہمتمام نہ کیا جود و مرے ملما نوں کے بیے نہ ہوجو مقصد مفیم کے بیے آپ دو مردی سے قریان کی مطالم ہرکہ رہے ہے آپ رہائی کی مقال میں برسہ بیلے اور سے بھی اور اپنا سب بچھ قربان کر دیے کوئیا رہے۔ اس بیے جوکوئی جی آپ کے انہا مع کا مری مقال سے بینر ندد دیکھ کاس کی بیروی کرئی جا ہیں تھی ۔

وینے کوئیا رہتے۔ اس بیے جوکوئی جی آپ کے انہا مع کا مری مقال سے بینر ندد دیکھ کاس کی بیروی کرئی جا ہیں تھی ۔

یہ توموقع ومحل کے محافظ سے اس آمیت کا مفہوم ہے ۔ گراس کے الفاظ عام بیں اوراس کے منشا کو صرف اسی بی تک محدود رکھنے کی کوئی وج نہیں ہے۔ الشہ تعالیٰ نے بینہیں فرا یا ہے کہ صرف اسی کھا ظائس کے رسول کی زندگی مسلما نول کے بیے نموز ہے جگہ مطلقاً اسے نموز قرار ویا ہے ۔ لفذا اس آمیت کا نقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاطریں آپ کی زندگی کواپنے بیے نونے کی زندگی مجھیں اور اس کے مطابق اپنی میرت وکروارکو ڈھالیں ۔

کام کے لینے والانہیں بلک کڑن سے مافل آدی سے بیلے قریہ زندگی نوزنہیں ہے گرائٹی سے بیلے منرود فرز ہے ہوکہی کہما واتفاقاً خواکا نام سے بینے والانہیں بلک کڑن سے اس کو یا دکرنے اور یا در کھنے والا ہو۔اسی طرح برزندگی اُسٹی خس سے بیے تونو زنہیں ہے جوالتہ سے کوئی اُمیّدا ورا خوت سے آسنے کی کوئی توقع نہ رکھتا ہوا گرائٹی کھی سے بیے منرود نوز ہے جوالٹر کے فنوالی ولاس کی خایات کا ایر دوار مواور بیسے بیمی خیال ہوکہ کوئی اُخرت آنے وال ہے جمال اس کی بھالائی کا سارا انعماد ہی اس پرہے کہ وزیاکی زندگی میں اس کا روتہ در سُولِ خدا سے دویتے سے کس حذ تک قریب تردیا ہے۔

المیستان دسول انتُرمس انتُرعبَیدولم کے نوسے کی طرف توجد دلانے کے بعداب انتُرتعالیٰ معابُدکام کے طرزِعمل کونونے کے طور پرمِیش فرما تا ہے تاکۂ یمان کے مجموشے مزعمیں اور سینے ول سے دسول کی ہیروی اخیرا رکھنے والوں کا کر دادا یک ودسرے کے متعابلیں



پوری طرح نمایاں کردیا جائے۔ اگرچ خاہری اقرادا بیان میں وہ اور پر بجیساں منھے مسلما نوں سے گروہ میں دونوں کا نثمار بڑتا تھا اور نما ذوں میں دونوں نٹر کیپ ہونے منھے لیکن آ زائش کی گھڑی میش گفتری میش کنے پردونوں ایک دسرے سے تھیٹ کرانگ ہو گئے اورجما صنعوم ہوگیا کہ انتشرا وراس سے دسول کے خلعس وفا دارکون ہیں اورمھن نام سے مسلمان کون ۔

سیست اس برقع برآیت نبر ۱۱ کونگاه می رکھنا جا ہید ۔ و بال بنایگیا تفاک بولگ من فق اور ول کے دوگی تھے انہوں نے وس براد کونشکر کوساسنے سے اور بنی فریغر کو بیجے سے محلہ آ در بوت و بھا تو بچار بکار کر کھنے گئے کہ سارے و ولد سے بوانٹر اوراس کے دس کر کہ ساکہ کو بسالہ کر کہ سام کے بیٹر کو بار ایمان لاڈے تو خواکی با بُرد تسادی بہشت بر برگی عرب و جج پر تسالا سکر دواں بوگا ، اور فیمر و کمسری کے خوانے تسادے ہے کھی جائیں گئی ہی ۔ گر بوبد و باہ کر مار اعرب بمبی ما دینے برگی با سے بجائیں گئی ہا ہے کہ اندادوائی برگی بر برگی با ہے اور کوس سے فرشتوں کی وہ فرجیں آئی تفاری ہو بھی اس سے بجائیں ہی اس برا با بار باہ کو اندادوائی برگی بار ترکی بی بار ترکی بیا ہی اندادوائی برگی بار ترکی بار ترکی بار ترکی بار ترکی بار ترکی ہو بار کا برخان میں ہو بھی بار ترکی ہو بھی بھی اندادوائی بھی بار ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی بار ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی بار ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو ترکی ہو بھی ہو ترکی ہو ترکی

اً یَا یَکُمُ است برم اور سن برم و رکھا ہے کہ تم جنت ہیں ہو ہی وافل است آئے ہی جو مالات آئے ہی ان پرختیاں اور میں ہوتے ہیں۔

ایم ہے کہ ہے ہی اور وہ ہلا ارسے مسئے بیمان کمک کرسول اور اس کے مالی پکا استری کی موسور استری کے استری کے کہ ہے۔

ایم ہے کہ ہے ہو اور استریک کر استری کا اور الحقیس آئے ہا ہے جو ان سسے پیلے گزرسے ہیں اور تھو ہے کون میں میں کون میں میں کون میں میں کون میں میں کون میں کون میں میں کون میں کون

اَمُرْحَسِبُهُمُ اَنْ تَنْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا يَاتِكُمُ مُتَّنَّكُ اللَّهِ الْجُنَّةُ وَلَمَا يَاتِكُمُ مُتَّنَّكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْم

اَحَيِبَ النَّاسُ آنُ يُنْزَكُواْ آنُ يَّقُولُوْاً اَمَنَا وَهُمُ مُرَلَا يُغُتَنُونَ ، وَلَقَلُ فَتَنَا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِ مُرَفَلِيعُكُمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعُكُمَنَ قَبُلِهِ مُرَفَلِيعُكُمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيعُكُمَنَ الكذِيدِينَ ، (العنكبوت: ٢-٣)

مسلم بین اس سبلاپ بلاکرد کچه کران کے ایمان متزلزل ہوسنے کے بجا شے اورزیا دہ بڑھ گئے ،اورا نٹدکی فرماں برواری سے بھاگ نیکنے کے بجائے وہ اورزیا وہ بقین واطمیعنان کے مانقدا پنا سب بچھاس کے حواسے کر دینے پڑا کا وہ ہو گئے۔

اس مقام پر بہ بات اجھی طرح بمحد مینی جا ہیں کہ ایمان توسلیم درا کی نفس کی ایک لیسی کیفیت ہے جو دین کے ہم کم اور مرسا ہے۔ پرامتمان میں پڑجاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر ہر قدم پر آ دمی کے سامنے وہ مواقع آستے ہیں بھسب ال دین یا توکسی جیز کا حکم دیتا ہم یاکسی جیزسے منع کڑا ہے۔ یا جان اور مال ادر وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربا نیوں کا مطالبہ کڑنا ہے۔ ایسے ہرموقع پر موشخص



رِجَالٌ صَدَنُوْا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنَهُ هُوْمِّنَ قَضَ نَحْبَهُ وَ مِنْهُ هُوْمُ مِنْ يَنْتَظِوْ وَمَا بَدَّ لُوْا تَبْدِي لِلْآلِ لِيَجْزِي اللهُ اللهِ يَنْ بِصِدُ قِهِ هُ وَيُعَنِّ بَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءَ اَوْيَنُونِ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللهُ الْبِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمُ اللهَ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا فَ وَرَدَّ اللهُ الْبِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمُ لَلهُ اللّهِ كَانَ عَفُولًا تَحِيمًا فَ وَرَدًّ اللهُ الْبِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللهُ فَوِينًا لَهُ وَمِنِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللهُ فَوَينًا لَهُ وَمِنِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللهُ فَوينًا لَهُ وَمُنِينًا لُوا حَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللهُ فَولِيًا لَهُ وَمُنِينًا لُوا حَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللهُ فَولِيًا

موجود ہیں جنہول نے السّٰہ سے کیے مہوئے عہد کوستجاکر دکھا یا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کرسجا اور کوئی وقت آنے کا نمتنظر ہے۔ انہوں نے ابینے رویتے میں کوئی تبدیلی نہیں کی - (بیرسب کچاس کرسجا اور کوئی تبدیلی نہیں کی - (بیرسب کچاس لیسے بڑوا) تاکہ السّٰہ سبجول کواُن کی سبح اور منافقوں کوچاہے تومنزا دسے اور جا ہے توان کی تو ہوتا ہے توان کی استر خفور و رحیم ہے۔ تو ہوت کر کہ اسے نزاک السّٰر خفور و رحیم ہے۔

ا نشرنے کفار کا مُسنہ بھیردیا ' وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیرا بینے ول کی حبل سیے یُونی بلٹ گئے 'اورمومنین کی طرفت سے الشرہی لڑنے کے بیے کافی ہوگیسا ' الشرفری قوت والااور

ا فا حت سے انخوات کرے گا اس کے ایمان وتسلیم میں کی واقع ہوگی اور پڑھن ہی تھی کے آگے مرجھ کا وسے گا اس کے ایمان توسیم ہیں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ ابتداءً آ دی فرون کا ٹراسلام کو تیمول کہ لینے سے تون کو با اے بلیکن یہ کو ٹی ساکن وجا معالمت نیمیں ہے ہوبس ایک ہی تفام پر ٹھیری دمیتی ہو؛ جکد اس میں تنزل اور ازتقاء دو نول کے ایما نات ہیں فیلوص اور اطاعت ہیں تی اس کے تنزل گئر تو ہم تی ہے، بیمان کسک کا پکشفون ہیچے ہیئتے ہیں ناک کی اس آخری مرحد پر پہنچ جا تا ہے جمال سے یک مبر توجی تجا وز کرجائے قرم من کے بجائے منافق ہوجائے۔ اس کے بیکس خوص جنتا زیا وہ ہوا اطاعت جنتی محمل ہوا در وین می کی مربوندی کے ساچھ گئن اور کرجائے تو ہوئی بیلی جائے ایمان اس کی میں ہے جس کے میں خوص جنتا ہے ہیں تا کہ کہ اوی مدتھ تیت کے مقام کس پہنچ جا تا ہے دیکن ریکی وہیتی ہوگھ بھی ہیلی جائے ایمان داخل اسلام ہوتا ہے اور جب تک اس پر قائم کہ سے جسلمان باناجا تاہے۔ اس کے مقابل کہ سکتے کہ ہو آو میک ان اس کا مربون کا روس کے میکن ویک کے بیان کہ کہ کہ کو کہ مومن فرار دیں اور اس کے حقوق نریا وہ ہوں اور کیسی کو کم مومن فرار دیں اور اس کے حقوق نریا وہ ہوں اور کسی کو کم مومن فرار دیں اور اس کے حقوق نریا وہ ہوں اور کسی کو کم مومن فرار دیں اور اس کے حقوق نریا وہ ہوں اور کسی کو کم مومن فرار دیں اور اس کے حقوق نریا وہ ہوں اور کسی کو کم مومن فرا ہا ہے کہ الا کیسان لایز دید والا بینفعی جائیاں کی وہیش نیس ہم تا ہو ار تھا۔



عَن يُزَاقَ وَانْزَل الْهَا يَن طَاهَوْهُمْ مِن الْهُلِ الْهُرُون مَرْنَ الْهُلِ الْهُرْمِن مَن صَيَاحِيهُمْ وَانْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَتَا سِرُون فَرْنَيْكُ فَ وَانْ اللهُ عَلَى الْمُون وَتَا سِرُون فَرْنَيْكُ فَى الْفُرْعَالُ وَتَعَلَّمُ الْمُؤْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الشفینی ، اپنی بیویوں سے کہو'اگرتم دنیا اوراس کی زمینت چا ہتی ہوتو آ و' بیس تمہیں کچھے ہے ولاکر بھلے طریقے سے رخصت کردوں ۔ اوراگرتم الٹداوراس کے رسُول اور دارِ آخرت کی طالب ہوتوجان لوکہ

تشريح كه بير لاستعلم موتغبهم لقرآق جلد ١٠ الانفال حائثيد ١ -جلد ينجم الفتخ ، حاسث بيد ١ -

مسلم بین کوئی استدکی را ه بر جان دست بیجا ہے اور کوئی اس کے بیے تباد ہے کہ دقت آسے تواس کے وہن کی خاطر نبین خون کا ندرانہ بین کردسے۔

بهم مع يعني بيروبني قرينله.

الملی بیماں سے تبرہ میں کہ آیات بنگ اُمزاب اور بنی قربیلہ منتقصل زانے بی نازل ہوئی فیبیں ۔ ان کا پس منظر ہم دیا ہے بی ختصراً بیان کرآئے بیں میرے مسلم بی حضرت جا بربن عبدانشدائی زمانے کا یہ وا فعہ بیان کرتے بیں کہ ایک روز حضرت اور کھا کہ اُس معفرت عربی حضرت عربی حضرت کرا ہے کہ معفرت عربی حضرت کرا ہے کہ معفرت کرا ہے کہ اور آپ فا موش بیں ۔ آپ نے حضرت کرا کھا ہے کہ وجیعی بیں اور آپ فا موش بیں ۔ آپ نے حضرت کرا کھا ہے دو بید خطاب کرے فرا با : " کھی تندی بین این النفظة" " بیر برے گروبیلی بی مبیا کرتم و بھورہ بے جو بیجہ سے خرج کے بھے دو بید مانگ رہی بی اور آپ ان میں بیا ہوئی کہ اور دو ہو بین ایس بیر دو فرن صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کروا نی اوران سے کہا کہ تم درول احتمال احتمالی کو تاک کرتی ہوا در و ہو اسلام کی بیزانگتی ہو ہو آپ کے بیاس نہیں ہے ۔ اس وا فعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوران وقت کیسی یا لینشکلات بی مبتلا نے اور کھو واسلام کی بیزانگتی ہو ہو آپ کے بیاس نہیں ہے ۔ اس وا فعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوران وقت کیسی یا لینشکلات بی مبتلا نے اور کھو واسلام کی بیزانگتی ہو ہو آپ کے بیاس نہیں ہے ۔ اس وا فعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوران وقت کیسی یا لینشکلات بی مبتلا نے اور کھو واسلام کی





#### فَالَّ اللهُ أَعَلَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا ﴿

#### تم میں سے جزئیکو کا رہیں اللہ نے ان کے بیے بڑا ابر میآ اکرد کھا ہے۔

انتهائی شدیشکش کے زمانے میں خرج کے سیے ازواج مطہرات کے تقاصے مزاج مبارک پرکیا اثر دُال رہے سقے۔

ا پنے والدین کی راشے سے لوئ پھڑھیں لیکرو'' بھڑھنوڑنے ان کونیا یا کہ انٹرنغالیٰ کی طرف سے پیمکم آباسے' اور بہآبت ان کومنادی انہوں کے عرف کیا ، میما اس معا لمدکوش اپنے والدین سے پوٹھیوں ہیں توالٹدا وراس سے دسول اور دارآ خونٹ کوچا بھی ہوں'' اس کے بعد جھٹورانی آرائی ۔

مطهرات پی ستے ایک ایک سے دل سکتے اور ہرا یک ستے ہی بات فرا ٹی اور ہرا یکتنے دہی جواب دیا ہوسے ما کنٹہ ٹنے دیا تھا ڈکمنڈلھڈ مسلی نُسانڈ ،

اسلامی فقرمی تخییر دراصل تفویفِ طلاق کی حیثیت رکھنی ہے بین مشوہراس ذریعہ سے بیری کوا خینار دسے دیا ہے کوچیہے نواس کے نکاح بیں دہے ورز الگ بموجائے۔ اس مستلمی قرآن وسنت سے استنباط کر سکے فغنیا وسنے جراحکام بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ دہے:

(۱) پرافینارایک د نعرورت کو دسے دینے کے بعد شوہرنہ تراکسے واہیں ہے سکتا ہے اورنہ عورت کوائں کے استعمال سے وک سکتا ہے ۔ البتہ عورت سکے بیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس اخینا دکواستعمال ہی کرسے ۔ وہ چا ہے توشو ہر کے ساتھ دہنے پر دخیا مندی ظاہر



كردِس، چا جائيدگى كا اعلان كردِست اورچا سے توكسى چېزكا افلمارنه كرست او راس اختياد كويونسى منا تع برجانے دست ـ

۱۲۱ این اختبار کے ورت کی طرون منتقل ہونے کے لیے دوشریس ہیں۔ آقل برکر شوہ رنے باتوا سے صریح الفاظ میں طلاق کا اختیار دیا ہو 'با اگر طلاق کی تفریح نے کہ اختیار دیا ہو 'با اگر طلاق کی تفریح نے کہ ہو یشا اگر وہ کیے" مجھے اختیار ہے" یا " تیم امعا طرتیر سے باخل میں ہو 'با آگر طلاق کی انتقال نہ ہوگا ۔ اگر حررت اس کا دعوٰی کرے اور مشوم نو میں ہو اور کا میں میں تو میں ہو کہ بال دیا ہو کہ دیا تا یہ کورت اس امری شما دن میں میں میں میں اختیار دینے کی زیتی تو تو ہو ہے گئے تھے ایک کی دیکو اس میاق در باقی ہوائی میں اختیار دینے کی زیتی کر میں کے دو میں کہ اور کی کہ اس میں اور اور کے کہ اور کی کہ اس میں کا طلاق کی باتی کر کرتے ہوئے کے تھے ایک کی دیکر اس میاق در باقی ہو ان کی اس میں کا طلاق کی اختیار دینے کی تھی ۔ دوم یہ کرعورت کو معلوم ہو کر کہ اختیار اسے دیا گیا ہے ۔ اگر وہ تا ہو تا ہوں کی خرد بہنے کا میں کہ مورت کے معنی میں ہو ہو ہو ہو ہو تو اسے یہ الفاظ سفنے جا بہیں ہو ہا تک وہ سنے نہیں کیا اسے اس کی خرد بہنے کا اختیار اس کی طوف شتق نہر گا ۔

(۱۳) اگر شورکی و فت کی تعیین کے بغیر طلقا اس کو اختیار وسے قو حورت اس اختیار کوکی تک استعمال کرکئی ہے ، اس مسلی فقہ ام کے دریان اختلات ہے ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جس شرم اس سے بدبات کے اس شسست ہی حورت اپنا اختیارا سقال فقہ اس سے ایک کو وہ کواب میں شخیروہ اس سے ایک ایسے کا م پی شغول ہوجا شے جو اس بات پر ولا لت کرتا ہو کو وہ جواب نہیں دینا جا ہو اسے گا۔ بدرائے حصرت عرب حضرت این سعوق محضرت جا بڑین جدار نشر ، جا بر نہیں دینا جا بر تیم کی ایس اس کے حدرت عرب حضرت این سعوق محضرت جا بڑین جدارت کو اس کا برائے ہو اس کے احدادی العم اورائے ہو رہ اورائے دورک دورک دورک دورک کو اور دورک کو اس کے احدادی اس کے احدادی اسے استعمال کرسکتی ہے ۔ بدرائے حضرت کو میں تین اور اور دورکی کو اور دورکی کو اور دورکن کی کا اس کے احدادی اسے استعمال کرسکتی ہے ۔ بدرائے حضرت کو میں کر دسے بندار محدادی کے دابس اس کا میں کہ اس کی میں کے دابس اس کا میں کہ اس کے ایک میں کہ اس کے دابس اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کو احدادی کو دورک کو اس کے احدادی کو دورک کو کہ اس کے دورک کو دورک

د۵ ، عودت اگرعنی دگی اختیادکرنا چاسیے تواسیے واضح اور ملعی انفاظیں اس کا اظمادکرنا چاسیے میہم انفاظ جن سیے تمعا واضح زبرتا ہو مُوژنیس ہوسکتے ۔

۱۶) قا فرنًا نشوہری طرف سے عودت کوافتیار دسینے سے ٹین صبغے ہوسکتے ہیں۔ایک برکہ وہ کے " تیرامعا مدنیرے انعربی ہ دو تسرے یہ کہ وہ کھے تنجمیے افتیار ہے "تیمیسرے یہ کہ وہ کھے تنجمیے طلاق ہے اگر نوچا ہے "۔ان میں سے ہرایک سکے قا فونی تا بچ الگ الگ جی :

العن - "يرامعالم يرسه القيل مي كانفاظ اگرشوبر في كه بون اورعورت اس كه بواب بين كونی مربح بات ايسي كه حس سه العن بربوكه وه علیات با ش پرجائه وه باش كان بربوكه وه علیات با ش پرجائه و العن اس كه بعد شوبر كرد جرع كانتی نه برگاه ایک مقد تک جود ایک طلاق كی مدتک جود گاه بای مقد تا برگاه ایک ملات كی مدتک برد و فرن بجر چابی تو با به كاح كرسكته بین ، اوراگرشوبر نه كما بوك ایک طلاق كی مدتک برامعالم نیز برب و فرن بجر چابین تو با به كاح كرسكته بین ، اوراگرشوبر نه كما بوك ایک طلاق كی مدتک برامعالم نیز برب با نفو برب برب تواس مورت بین ایک طلاق رجی پرسه گی (یعنی مقت كه اندرشو بردج مع كرسكتا به) . لیكن بیز برامعالم نیز برب با نفو برب برب تواس مورت بین ایک طلاق رجی پرسه گی (یعنی مقت كه اندرشو بردج مع كرسكتا به) . لیكن



ينسكاء النبي من يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهُا الْعَكَ الْبُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُاكَ وَ مَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ لِللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعَمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا

الجرهام تناين واغتنانا لهاررزقا كربيا وانسكاء الثيي كَسُنُنَّ كَاحَرِ مِنْ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ

بنی کی بیوبو، تم میں سے بوکسی صریح نحن سرکت کا از نکاب کرے گی اسے وُو ہرا عذاب دیا سے مائے گا اللہ کے لیے یہ بہت اسمان کام سینے ۔اورتم میں سے جوالٹداورائس کے دیٹول کی اطاعت كرسه كى اورنيك عمل كرسه كى اس كويم وثوبرا اجردين كها وربم نے اس كے ليے رزق كريم ميت

بنی کی بیریو، تم عام عورتوں کی طرح نهیں بھو- اگرتم اللهرسے درنے والی بہوتو دبی زبان سے

ا گرش و برنے معا عد عورت سے با تغریس دسیتے ہوسئے بین ملاق کی نبینٹ کی ہوایا اس کی تعزیح کی ہوتواس صوریت دیں جورت کا اختیااً طلاق بى كابىم عنى موكاخوا و وه بصرامعت است اوپرين طلان واردكرست يا صرمت ايك بار كه كرس في على مدكر اختياركي ياسي آپ کوطلاق دی ۔

« تجعه اختیار سب سکه الغاظ که مرا تغ اگرش میرند تحورت کوعلی کا اختیاد دیا موا و دهودند علی کری اختیاد کرندی نعر بح كرصت توسنفيد يحفزويك ايكبى طلاق بائن برست كى خوا وشوهركى نيت تين طلاق كا الميتار دسين كى مواابسته اگرشوم كى فرك نیمن طلات کا اختبار دسینے کی نصر بح برتب عورت کے اختیا رطلاق سے بین طلافیں واقع ہوں گ ۔ ا مام تنا فعی محکے نزد بک گرشوم نے اختیار وسیتے ہم سے طلاق کی نیت کی ہوا ورحورت علیٰ کا خیتا دکرسے توا یک طلاق رحبی واقع ہوگی ۔ ا مام مالک ح سکے نز دیک مرخوله بیری پرتین طلاقیس پرچائیس گی نبکن اگرغیر مدخوله سکے معالم بی شوہرا یک طلاق کی نبین کا دعویٰ کرے نواسسے

سبح -" بجھے طلاق ہے اگر توجا ہے" کینے کی صورت میں اگر عورت طلاق کا اختیارا ستعمال کرے توطلاق رجی ہوگی مذکر باش ۔ (م ) اگرم و کی طرف سے علیے دگی کا اختیار وسیے جانے کے بعد عورت اس کی بیری بن کررہنے پراپنی رضا مندی نا مرکر دے تزكونى طلاق واقع نه موگى ببى رائى مصرت عمر مصرت عبدالله بن سعودٌ معضرت عائستُه معضرت ابوالدّرواءُ ابن عباس وابعيم



ک بے الداسی دائے کو جمبور نقداء نے اختیار کیا ہے بھٹرت عائشہ شعصرون نے پیسٹلہ دریا نت کیا توانسول نے جواب دیا خیز دسکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کا فاختون کا اکان ذالک طلاقا آج رسول اللہ علیہ دسلم نے اپنی بر بول کو اختیار دیا تھا اور اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نساء کا فاختون کا اکان ذالک طلاقا آج اس معاملہ میں مرون معزت علی اور زید بن ثابت کی بدائے انسول نے مفتور ہی کے ساتھ رہا بسند کریا تھا، بھر کیا اسے طلاق شمار کیا گیا "جاس معاملہ میں مرون معزت علی اور زید بن ثابت کی بدائے منتقول ہوئی ہے کہ کوئی طلاق واقع نرم گی لیکن دومری دوایت ان دونول بزرگول سے بھی بھی ہے کہ کوئی طلاق واقع نرم گی ۔

سیم به سیم بینی نم اس بھلاوے میں ندرنها کہ نبی کی بیمویاں بمونا تعیس استّد کی پڑسے بچاسکتا ہے 'یا تسا دے مرتبے بچھ ایسے بندیں کا اُن کی وجہ سے تعیس کپڑنے میں استُدکوکو کی وشواری میٹن اسکتی ہے۔

کیمی گاہ بردوہرسے غلاب ا دنیکی پردوہرسے اجری دجہ یہ ہے کہن لوگوں کوا مشدتھا لیا انسانی معانشرسے پرکسی جندم نئے پرمرفرائی فرا تا ہے وہ بالعمیم لوگوں کے رہنما بن جانے ہیں اور بندگان خلائی بڑی تعدا وجعلائی اورگرائی ہیں انسی کی ہیروی کرتی ہے۔ اُن کی گرائی تنما انسی کی ہیروی کرتی ہے اُن کی گرائی تنما انسی کی ہیں ہوتی جلائی نہیں ہوتی جگر ہی مسلم بھی ہوتی ہے اوران کی جعلائی خرمت انسی کی افغرادی بھلائی نہیں ہوتی جگر ہی مرابیا ہے ہیں۔ اور ہمیت و نیک فلاح کا سبب بھی بہتی ہے۔ اس بیے جب ووہر کے ممارک کا مرتب ہی تھا ہے۔ اور ہمیت و نہیک میں تا ہو ہمیں کے ساتھ اس بات کی ہڑا ہمی می ہوتی ہے کہ انہوں نے دومروں کو جلائی کی دا ہ دکھائی ۔

اس آیت سے اصول مجی کا ہے کہ جمال جنی زیا دہ حرمت ہوگی اور جس قدر زیا دہ امانت کی نوفع ہوگی وہ اسی تسدر زیادہ جنگ حرمت اوراز کا بہ جیامنت کا جوم شدید ہوگا اوراسی قدر زیا وہ اس کا علماب سخنت ہوگا ، شلا مبعدیں شراب بنیا ا بینے گھر میں شراب بہنے سے شدید ترجم ہے اوراس کی سرا زیا وہ سخنت ہے جم ترات سے زنا کرنا بغر حورت سے زنا کی بنسبت اش تہ ہے اوراس بر ذیا دہ سخت عذا ب مرکا .

است کے اسکام کا آفاز نوا ہے۔ ان آیات یو ہیں جن سے اسلام میں پروسے کے اسکام کا آفاز نوا ہے۔ ان آیات میں خطاب نبی صلی الشرعیت ولم کی بیروں سے کیا گیا ہے گرمقصور تمام سلمان گھروں میں ان اصلاحات کو فافذ کرنا ہے۔ از داج معلم آن کو گئی کو خطاب نبی صلی الشرعیت ولم کے گھرسے اس با کیز وطرز زندگی کی ابتدا ہوگی تویا تی سار سے سلمان گھرا نوں کی توائین کو خوص صرف یہ ہے کہ سبب نبی صلی الشرعیت و کھرسے اس با کیز وطرز زندگی کی ابتدا ہوگی تویا تی سار سے سلمان گھرا نوں کی توائین میں است کی منطل ب نبی صلی الشری الشرائی میں میں میں دیک آگے ان آیا ت میں جو کھر فرایا گیا ہے اسے وسلم کی از واج معلم آرات سے ہے ۔ یہ وعوی کر میٹھتے ہیں کہ براسکام انسی کے بیے خاص ہیں بیکن آگے ان آیا ت میں جو کھر فرایا گیا ہے اسے برمد کر دیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا برمد کردیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا برمد کردیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا کہ میں میں دیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا کہ میں میں دیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا کہ میں میں دیکھر کی بیے طلوب ند ہر وی الشرائی کا کہ میں میں دیکھر کی بی الشرائی کا کہ میں میں بیکن آگے اس کا میں بی بین آگے ان آیا سال کا میں بی بین آگے ان کا بی بی میں بیک کی الشرائی کی بیاد کی کی الشرائی کا کہ میں بی بی کا کہ بیاد کی الشرائی کا کردیکھر کی ہوئے کے کہ کے میں میں بی بی کی تا کہ کا کہ کی کو کردیکھر کی بیاد کی دور کردیکھر کی بیاد کی کی کردیکھر کی بیاد کی کا کھروں کی کو کردیکھر کی بیاد کی بیاد کردیکھر کی کردیکھر کی بیاد کی کا کھروں کو کردیکھر کی کردیکھر کی بیاد کی کردیکھر کی کردیکھر کی بیاد کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی بیاد کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کردیکھر کی کردیکھر کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کردیکھر کردیکھر کی کردیکھر کردیکھر کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کی کردیکھر کردی کردیکھر کردیکھر کردیکھر کردیکھر کردیکھر کردیکھر کردیکھر کر



#### بِالْقُولِ فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿

بات نه کیا کروکه دل کی خرابی کاممبست لا کوئی شخص لا بچ میں بڑجائے، بلکہ صاف سیرصی بات کرو۔

منشاہی ہرسکتا تفاکہ صرف ازواج معلمرّات ہی گندگی سے پاک ہمل اوروہی المتٰدورسول کی اطاعت کریں اوروہی نمازیں پڑھیں اورزگوۃ ویں ۽ اگر پہنشانیس ہرسکتا تزیجہ گھروں برجین سے بیٹھنے اور تبریج جا ہمیت سے پرمیز کرنے اور غیرم ووں سکے ساتھ وہی ذبات جات نڈکونے کا حکم ان کے بیے کیسے خاص ہرسکتا ہے اور ہاتی مسلمان عور بیں اس مسیسٹنٹن کیسے ہرسکتی ہیں ۽ کیا کھڑی معقول دیل ایسی ہے جس کی بناپر ایک ہی مسلمہ و کلام کے مجموعی اسحکام میں سے معبئ کو عام اور معبئ کو خاص قرار دیا جائے ہ

رہ یفقرہ کر" تم عام عررتوں کی طرح نہیں ہو" تواس سے بھی پہطلب نہیں نکا کہ عام عورتوں کوتون کھن کڑکلنا چاہیدا ویغرفروں
سے خوب لگا درش کی باتیں کرنی چا ہمیں البند تم ایسا طرزع کی اختیار ندکرو . بلکراس کے بطکس پیطرز کلام کچھاں طرح کا ہے جیسے ایک شراجنہ
اوی اپنے نیچے سے کہتا ہے کہ تم یا زاری بجل کی طرح نہیں ہوئتیں گا لی ند کمنی چا ہیں۔ اس سے کوئی عقلمندا دی بھی کھنے والے کا پرتما اللہ اللہ میں اللہ میں بالم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیاس ہے کوئی سے کہ تواسے ہمس پر کوئی المقرام نہیں ہے ۔

اب به فراسوینی کی بات ہے کہ جو دین عمرت کو غیرمردسے بات کرتے ہوئے بھی فوچلارا نداز گفتگوا فیتا دکرنے کی اجاز ت نہیں دیتا اوراسے مردوں کے سامنے بلا صرورت آواز لکا لئے سے بھی روکتا ہے کی وہ بھی اس کولیٹ دکرسکتا ہے کہ عورت اسٹیج پر آکر کائے ناہے ، فقر کے ، بھا ڈبتا ئے اور نازو نخرے وکھائے ، کیا وہ اس کی اجازت وے سکتا ہے کرریڈ پو برچورت عاشقا نگیت کائے اور رسطے فغری کے ساتھ فحش مضاین ساس کا کو دگوں کے جذبات میں آگ لگائے ، کیا وہ اسے جائز رکھ مکتا ہے کہ عورتی ڈراموں میں



#### وَقَرْنَ فِي يُبُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَأَفْنَ

اپنے گھروں میں میک کرریجوا ورسابق دُورِجا ہلیت کی سی سیج دھیج نہ دکھا تی بھیرو۔ منساز قائم کرو،

کبعی کسی بری او کیمجی کی معشوقد کا پارٹ اواکریں ؟ یا ہما تی میزبان (عدہ ۱۰۰۰-۱۸۵۸) بنائی جا ٹیں اورائیبس خاص طور پرسافروں کا ول تجھا نے کی ترمیت وی جائے ؟ یا کلیوں اوراجتماعی تقریبات اورمخلوط کالس میں بن تھی کا ٹیم اورم دوں سے خوب کھی ل کر ہائے ہیت

اوربنسی خاق کربی ، یکچرآ نوکس فرآن سے براً مدکی گئی ہے ، ضلاکا نازل کروہ قرآن توسیکے ساسنے ہے ۔ اس پر کہیں اس کلچرکی گئی ش نظراً تی ہر قراس مقام کی نشان دہی کردی جاشے ۔

جهم املی بنغل تون استعمال بڑا ہے بعض اہل نفت نے اس کو" خوار سے انو ذبتایا ہے اوربعبی نے " وقاد" سے -اگراس کوقراد سے بیا جائے تومعنی بوں مجے " قرار کچرو"،" کک دیمو"؛ اوراگروْفا رسے بیا جائے توصطلب برگا سمون سے دمجر"

"چین سے پھیز"۔ دونوں صورتوں بیں آیت کا منشابہ ہے کہ حورت کا امسل دا ٹر ہُ عمل اس کا گھرہے 'انس کواسی دا ٹرسے پی ہ کرا طمیدنا سے ساتھ اپنے فرائعن انجام دستے چاہیس اور گھرسے باہر صرحت بعنرورت ہی مکٹنا چاہیے۔ پیمنشا نود آین سے الغاظ سے می طاہر ہے

اورنبی مل انتدعید دولی اما دیث اس کواورزیا ده واضح کردیتی بین - حافظ ابو کجرئزا دسمنرت انس شد دولین کردتے بیں کرعورتوں کے حصرت سرع من کرک برای فضیلہ تارتوں ور بیات بر مکٹری دروای تر میران من کار درمی روس برمی کردی تر درسیمی علی و کر

حضور سے عمن کیا کہ ماری فعید است تومرد لوٹ ہے گئے ، وہ جما وکرتے ہیں اور فداکی دا دیں بڑے بڑھے کام کرتے ہیں ہم کیا تمل کیں کہ مسیم کی انداز المراح میں کہ المداہ دیں ہوتم ہیں جمیری کھی ہمیں کے برا برا سکے ؛ جواب ہیں فرما یا من قعد مت منکن فی بدیتھا فا نھا تدس لا عدل الدجاہ دین ہوتم ہیں ہے کہ برا بران سکے مل کو یا ہے گا ہے مطلب یہ ہے کہ جا بدول جمی کے ما تھ اسی وقت توخلاکی دا وہی ڈرمک ہے جبکہ سے کھویں میں میٹے گی وہ مجا بدین سکے مل کو یا ہے گا ہے مطلب یہ ہے کہ جا بدول جمی کے ما تھ اسی وقت توخلاکی دا وہی ڈرمک ہے جبکہ

استدا بنے گھرکی طرمت سے پیرااملم بینان ہزاس کی بجری اس سے گھراور بچوں کومنیجا اسے بھی ہوا اوراسے کوئی خطرہ اس امرکانہ ہوگئی جھیے مدک ڈرکار کھوا پیمٹھر گریس اطریزاں جومی ہے ۔ اور مدر فروس کے مدکھر دستھر اس کردہ اور مدر اور کا مدر ساور گریسا و

وه کرنی گل گِعلایشیقے گی . یہ الممینان جوعورت اسے فراہم کرسے گی وہ گھرنیٹے اس سے جما دیس برابر کی مقتد دارموگی ۔ ایک اوردوایت بوبرّا داورترُ ندِی شف مصرت عبدالشربی سعود شسنفل کی سبے اس بی وہ نبی میل الشّده پیدولم کا برارشا و بیان کرستے ہی کہ اتّ الدم اُنّا

عوسة فاذا خوجت استشر، فها الشيطان واقرب ما تكون بروحة ربها وهي في تعويديتها يسعورت مستورر بين كالل

پیزسے بجب وہ کھنی ہے توشیعان اس کو ناکتا ہے۔ اورا نشدگی دحمت خصقر بیب نروہ اُس وقت ہم تی ہے جبکہ وہ ا بیٹے گھوی ہم "۔ (مزمید ششر کے کے بیے لاحظہ جو نغسیر کورہ فورہ حاشیہ ہم ہ) قرآن مجید کے اس صاحت اور صربے حکم کی موجودگی میں اس یاست کی آخرکیا گھجا کش ہے کہ مسلمان موزمیں کونسلوں اور بالیمینڈوں

کی ممبر بیر، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوٹر تی بھریں ، سرکاری و فتروں میں مردوں سے سافھ کام کریں ، کا بحوں میں اوکوں سکے سا تفاقلیم بائیس مردانہ مسببتا لوں میں زرمنگ کی خدمت انجام دیں ، ہوائی جمازوں اور رہل کا روں میں مسافر نوازی سکے بیاستعمال

ی جائیں اور تعلیم در بہت سے بیے امریکہ وانگستان بھی جائیں ہے وریت سے بیرون ما ندمرگرمئیں سے جوازیں بڑی سے بڑی دیل جہتی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ مختلے جنگے جنگ بی حقاریا تھا لیکن یہ استدلال جوادگ بہتی کرنے ہیں انہیں شا پرمعلوم نہیں ہے کہ

خودسه خائشة ملا بنا بنيال اس إب بيركيا نفا يجدا لتذبن احمد بيمنبل نص زما كدائزهد مي اودابن المنفرز ابن ابي شيئزا ودابن مع



میں ہے ہوئے اس آبت ہیں دواہم الغاظ استعمال کیے سکتے ہیں جن کا مجھنا آبت کے منشاکر سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک تنگونیج مورسے جا ہمیت اُونیٰ ۔

تَبَرُّج سے معنی عربی زبان بی نما ہاں جوئے اُ بھرنے اورکھنل کرسا سے آنے کے ہیں۔ ہزانا ہرا ورمرتفع پیز کے بیدع ب لفظ "بُرُج" استعمال کرنے ہیں "بُرج اور استعمال کرنے ہیں "بُرج اور استعمال کرنے ہیں "بُرج اور استعمال کرنے ہیں ہے۔ با دبا نی کشتی کے بیدے اور ان کا نفلاس لیے بواج استعمال کیا جائے قواس کے بین مطلب ہونگے۔ بولاجا تاہی کہ استعمال کیا جائے قواس کے بین مطلب ہونگے۔ ایک برکہ دو اپنے بھرے اور جبم کاحشن لوگوں کو دکھا ہے و در مرسے یہ کہ دو اپنے بیاس اور زیور کی شان دو مروں کے میا ہے نما ہاں کرے۔ ایک بیک دو اپنی جال ڈھاں اور نے کہ کے مار سے اپنے آب کو نما ہاں کرسے یہی تشریح اس لفطاکی ای برا بل گفت اور ای بر مفترین نے بہترے برکہ دو اپنی جال ڈھاں اور نے کہ کے متاب ہے آب کو نما ہاں کرسے یہی تشریح اس لفطاکی ای برا بل گفت اور ای بر مفترین نے استحداد اور ای بر مفترین ہے۔

کی ہے۔ مجا ہز تَنَّا دہ اوران ابی بچُمُ کھتے ہیں: النبرُّج العشی بتب شود نکسی وتغنج " بَرُج کے مختی ہیں نازوا واسکے ساتھ بچکے کھاتے اورا ٹھالاتے موشے مہنا "مُنْفائل کتے ہیں: ابداء قالات ھا وقرطھا وعنفھا لاعورت کا لینے ہوا ور لینے کہندسے واپناگلا

نمایاں کرنا "المبردکا قول ہے : ان تبدی من معاسنها ما پجے ب علیها سنتوکا "پیرکرعودت ابیے دہ محاسن ظاہرکریسے کو اسے چھپا 'اچاہیے'' ابرعبیدہ کی تغییرہے : ان تنخوج من معاسنها ما تسدندہی باہ شہوتا الرّجال" پرکرعورت اپنے جم دلیاس سے

> سخسن کونمایان کرسنجس سعے مرودل کواس کی طریف دخیت ہو"۔ معاملیت کا لفایا قرآن محدوم راس متفاعہ کمہ علاوہ تیمن مگرا

جا بنیت کا نفط قرآن مجیدی اس مقام بجے علا وہ بین جگرا وراستعال مواج ۔ ایک اوا محران کی آبت م ہ ایس جمال مشاکی اردی میں اور فیصلے میں اور میں اور فیصلے بیارے میں اور میں اور فیصلے بیارے میں میں اور میں اور

که مسور سے فریا سین کام جا چیب سے ہیں، ووٹرول سے مسب پر مس کردا ہما دول می کردی سے قال بیبا اور مرود ک پر تو طر تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جا بلیت سے مرا واسلام کی اصطلاح میں ہروہ طرزِ عمل ہے جواسلامی تمذیب ڈنفافت اوراسلامی اخلاق د آ واب اوراسلامی ڈیمنیت کے خلاف ہو۔اور جا بلیت اولیٰ کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دو مرسے لوگ مبتلا تھے۔

اس نشریح سے یہ بات داختے ہوجا تی سے کا نشرتعالی جس طرز عمل سے عود توں کوروکنا جا ہمنا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرنے ہوئے گھروں ست با بزرکلنا ہے۔ وہ ان کو ہدایت فرہا تا ہے کہ سپنے گھروں میں ٹیک کررہجو کیونکہ تما رامال کام گھریں سے ذکہ اس



الصّلوة وَاتِينَ الزَّكُونَة وَاطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَة النِّمَا يُرِيْدُاللَّهُ الصَّلُوة وَالتَّهُ وَرَسُولَة النِّمَا يُرِيْدُاللَّهُ السَّنَتِ وَيُطَهِّ رَكُمْ تَطُهِ يُرَاثَ اللَّهِ وَيُطَهِّ رَكُمْ تَطُهِ يُرَاثَ وَلَيْكُمْ وَالْحِ كُمْ تَوْلُولَ مَنْ اللّهِ وَالْحِ كُمْ مَنْ اللّهِ وَالْحِ

ز کوة دوا درا نشرا دراس سے رسول کی اطاعت کرو۔ا نشد توبیجا ہمّاہے کتم اہلِ بہتِ بنی سے گندگی کوڈوکر کرسے اور تہیں نوری طرح باک کرنے ہے ۔ یا درکھوانٹدگی آیات اورکھست کی اُن باتوں کو جو تہما ہے گھروں بس

ا بر بین اگرا برنگلف کی خرورت بین آئے تواس شان مے ما تھ ذمکوجس کے ما تھ مابن وَ درِ جا بیت بین مورّبین نکاکرتی تھیں بن ٹھی کا نام بین اگریا اور نا زوا واسے جن ایک ہم معاشرے نکلنا ،چرسے اوجیم کے شن کو زیب وزینت اور شہرت برسوں یا عرباں براسوں سے نمایاں کرنا ،اور نا زوا واسے جن ایک ہم معاشرے کی مورتوں کا کام نہیں ہے۔ بہ بات شخص نوو و دیکھ سکتا ہے کہ بڑتھا فت میں مورت کا کام نہیں ہے۔ باب بہ بات شخص نوو و دیکھ سکتا ہے کہ بڑتھا فت میں میں ہمارے باب باب باب تشخص نوو و دیکھ سکتا ہے کہ بڑتھا فت میں میں ہمارے باب باب باب ہمارے وہ قرآن کی روسے اسلام کی تعافی ہمارے باب بی تو بات و دم ری ہے۔ کے باب آگر ہماری ہے۔ اسے اسلام کی دینی وہ مولال کرسلافوں بی بھیلائی جا رہی ہے تو بات ودم ری ہے۔

صفرت المرابيم كوبیٹے كى پیائش كى بشادت دیتے ہیں نوان كى المیداسے كى تعجب كا افساركرتی ہیں كہ بھلا اس بڑھا ہے ہی بہا کے اس پچە كیسے ہوگا۔ اس پر فرشتے كہتے ہیں انتجب نئے ہئے آ میرا نشاہ مرحكہ كا دللہ و كركا نك عكيف كا فرا البيكٹ اليمام اللہ كا اللہ كا مرتبعب كرتى ہو ؛ اس كھرے وگوئتم پر نوانشد كى دحمت ہے اوراس كى بركتيں ہيں " يشورة نصف میں جب معنرت موسى ایک تبرخوار ہے كی مین ہیں سے فرعون كے كھر ہیں ہینے ہیں اور فرعون كى بہرى كوكسى البى آناكی ناائش ہوتی ہے ہیں كا دو دعہ ہے ہى سے تو معنرت موسى كى بہن جا كر ہتی ہیں۔

ما ورم اورمران سے اسمان سے اور ورد کی ایس کا جیاں وجہ کہ جربیر اس بات پر می رداست مری سے دبی کی سرمیب وج سے ہے بینندی آ ب کی ازواج معلمرات بھی داخل ہیں اورآ ب کی اولا دہمی بھرزیا وہ بھی بات یہ ہے کہ آین کا اصل خطا ب از واج سے ہے اور اولا دمغموم لغظ کے اختیار سے اس میں شاطی فرار باتی ہے ۔ اسی بنا پراہن عبّاس اور مُحرُدُه بن نربیرا درعکرُم دکتنے ہیں کائن بیت ہرا لم البیت

ستےمزاد از واج ابنی صلی اصعلیہ ہولم ہیں ۔





#### عَلَيْ النَّالَةُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ والمؤميزين والمؤمينت والقنينين والفانيت والطيريين المرتب

منائی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ مطبیق اور با خبر سے۔

باليقين جومردا ورجوعور ببرمسهم بيش مومن بين ممطيع فسنسرمان بين الاست بازبيق

مطلب به ہے کہ تم فلاں رویزاخینا رکرو کئے نوبا کیزگی کی نعمت تنہیں نصیب ہوگی در زنبیں : ناہم اگر بُویْدِکُ اللّٰهُ لِیُکْ آهِ بَا عَنْ کُمْرِ الدِّجُسَ .... وَيُطَيِّهُ وَتُعْلِهُ يُواْكِامِطلب بِهِ مِي إما شَيْرُ التَّديْ ان كَرْمِعْسُ كردِ با تو پيركوني وجنبين كه وهنوا وشيل اوتيم محمر واست مسلسل المان وكمعصوم ندان بي جاست كيونكران سك تعلق بعى التنزنعا لي فرا مّا سب والين يُدِيْدِي لِيكِلِهِ وَكُنْ وَلِيكَ يَعِيهُ وَلِيكُ يَعْدُونِيكُ لِيكِلِهِ وَكُنْ وَلِيكَ يَعِيمُ السَّالَةُ عَلَى السَّالِيةُ اللَّهُ اللّ

عَلَيْكُون المراشع ما بنا ہے كون كو ياك كرسا ورائى نعمت تم ير تمام كروسة والما كرہ . آيت ١١) -الك السل من معظ وَا أَذْكُونَ استعمال مُواسب بجس ك دوعن مِن "با دركهو" اور" بان كرو"، بيل معنى كا فاسه

مطلب بہ ہے کہ لیےنبی کی بربر ہو تم کبھی اس بان کو فراموش نہ کرنا کہ تمہارا گھروہ ہے جماں سے دنیا بھر کو آیات النی اور حکمت وانائی

کنعلیم دی جانی سبے اس بیے نہاری ذمہ داری فری سخنت ہے کہیں ابسانہ موکہ اسی گھریں لوگ جا بلیت کے نوقے و پیھنے گئیں۔

د وسرے معنی کے لحا کا سے مطلب بہ ہے کہ نبی کی بیر اوا جو تحجہے تم سنوا ور دیکھیواسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رم و کیونکہ رسول کے مکا برونت كى معاشرت بست سى بدايات نها دس علم بن البيئ أي جرتها دسيسواكسى اور ذريع سع لوگون كومعلوم نه بوسكين كى .

إس "بينت بي دو چيزون كا ذكركيا گيا ہے - ايك آيات الله - دومرسط كمت . آيات الله سے مراد تزكما ب الله كي آيات ہي

بین بنر حکمت کا نفط وسیع ہے جس بی وہ تمام دانائی کی بانیں آجاتی بین جرنبی صلی الشدعلیہ ولکوں کوسکھا تے۔قصے۔اس نفط کا اطلاق

کٹاب الٹرکی تعبیما نے برجی ہوسکتا ہے گرحرت انہی کے ساتھ اس کوخاص کردینے کی کوٹی دہیل نیس ہے۔ قران کی ہیا ت منا نے کے علاق

جس حکمت کی تعلیم نبی مل الشدعلید و کم اپنی مبرت پاک سے اور اسنے ارزا وات سے دیتے تھے وہ بھی لامحالہ اس میں ثنا مل ہے بعض لوگ مجعن

اس بنیا در کرایت بی ما میشلی وجز الاوت کی جاتی بین کا نفط استعمال بنوا ہے یہ وعولی کرنے بین کرا بات اسداور مکست سے مرا وصرات فران

ہے ،كيونكر" كا وت"كانفط اصطلاحًا قرآن كى كا وت كے بيخصوص ہے ليكن بدائشندال بالكل غلط ہے "كا وت كے نفط كراصطلاح ك

طور برقرآن باکتاب الله کی الاوت کے بیلے صوص کر دیا بعد سے لوگوں کا فعل سے قرآن میں اس لفظ کوا صطلاح کے طور پراستعمال نہیں

کیا گیا ہے سِمُورہُ بفرہ بنت ۲۰۱۲ میں بہی نقط جا د و کے اُن منتروں کے بیے احتیمال کیا گیا ہے جزشیا طین مصرت سیسمان کی طرف منسوب

كريمه لوگرن كرمنا نتے تھے ۔ وَا تَنْبَعُوا مَا تَتْلُوا النَّبِيٰطِيُنُ عَلىٰ مُلْكِ شُلَيْمَانَ " انہوں نے *يردى كى اس چيز كى جس كى الما وت كريتے* 

تھے اپینی جسے ساتے تھے) ٹیا طین لیان کی با دشا ہی کی طرون منسوب کرہے"۔ اس سے صاحت ظا ہرہے کہ فرآن اس لفظ کواس سے

لغوى عنى بن استعمال كرماسي كما ب الله كي أيات سناف كے بيد اصطلامًا محقوص نهيل كرما -

ماهدا للدلطبيف هر بين مخفى سيخفى بالزن كاس كاعلم بيني جالاب واس سيكوني جيزيمي نبيس روسكتي -





#### والضبرين والطبرن والخشيبان والخشيبان والغشغت والمتصرين والمنتصدّفت والصّابِمِينَ والصِّيماتِ وَالْعُفِظِينَ فُرُوجَهُمُ

صاربین ادار کی است کے محصکنے والے بین ،صدقہ دینے والے بین دوزہ دیکھنے والے بین اپنی شرکاممل کی

ماهد مجعلے بیراگاعت کے بعد منتصلاً بیمنمون ارزا وفراکا بک تطبیعت اثنارہ اس امری طرف کرویا گیا ہے کہ اورباز واج معلم كوج بإيات دى كمئ بين وه اك كے بيرخاص نبين بي بلاسلم معاشرسے كوبالعرم ابنے كردار كى اصلاح انى بلايات كے مطابق كرني ليہيے-مهم هده بعن جنوں نے اسلام کواپنے بیے منابط ثریات کی تثبیت سے قبول کرایا ہے اور یہ ملے کرایا ہے کداب ووائسی کی بپروی بن زندگی بسر*کریں گئے*. دومرسے الفاظریں ہجن سکے اندراسلام سکے دسیے ہوشے طراقی فکراود طرز زندگی سکے فلا مشاکسی سم کی مخرا<sup>ت</sup> باتی نبیں رہی سے بلکہ وہ اس کی اطاعت اوراتباع کی ماہ اختیار کر میکے ہیں۔

ه هد العنی مین کی یه اطاعت محفی ظاہری نہیں ہے، با دلِ انواسنہ نہیں ہے کلدول سے دہ اسلام ہی کی رہنما کی کوش استے ہیں۔ ان کا ایمان سبی ہے کہ فکروعمل کا ہوداستہ قرآن اور محرصل الله علیہ ولم ما یا ہے دہی مبدعا اور بمح داستہ ہے اوراسی کی ہیروی میں ہماری فلاح ہے بجس بچیزکوا نشداوداس سے دسول نے فلط کہ دیا سیصان کی ابنی داشے بھی ہی سیے کہ وہ نفینی غلط ہے' اوریجسے نشوادراس کے رسول نے بی کدم یا سیدان کا اپنا ول دوماغ بھی استے برحق ہی تقین کڑا ہے ۔ ان سکیفس ا در ذہن کی حالت بہنیں ہے کہ قرآن اور منت سے پوکم ٹابن مواسے وہ نامنامس سیحقے ہوں اوراس فکہ بم غلطاں و پیجای*ں دیں ککسی طرح اسے بدل کا پی داستے سے مطاب*ق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقی سکے مطابق ڈمعال ہمی دیا جائے اور یہ الزام ہمی اپنے مرزیا جائے کہم نے مکم خلااور دسول میں زمیم کرڈا لی ج

حدیث برنم ملی الله علیہ ولم ایمان کی بیمے کیفیت کوہوں بیان فرا تے ہیں: دَاق طعـمالايبانمن،منى باللهم،تبَّا و ا بران کا لذ*ت سنشناس ہوئیا و چھی جو دا صی ہما اس بات ب*ر کرا مشّدہی اس کا رہب ہوا وراسلام ہی اس کا دِبن ہوا *ورخمّہ*ی اس بالاسلام دينا وبشحشي دسكولا-

اورا یک دومری مدیث مین آب اس کی تشریح ایل کرستے میں : تمين كوئى تتحض مومن نبيس بؤنا سعبب تك كأس كي خوام شي تعقر لايؤمن احدكم معتى يكون هواء تبعث

ا اس چیز کے نابع نہ مرجائے جیسے ہیں لایا ہوں ۔

<u> ۵۲ مینی د و محص مان کرر و جائے واسے بھی نہیں ہیں بلکے ملاً اطاعت کرنے واسے ہیں - ان کی برمائت نہیں سے کہ ا</u> ا بمانداری کے ساتھ حتی توانس چیز کو انبر حس کا انٹدا وراس سے دسول سنے حکم ویا ہے گریملّا اس کی خلاف ورزی کریں اوراپنی مخلصاً دائے بی نوان سب کا موں کورُا ہی سمجھنے رہی حنبیں التّٰدا وراس سے دسول سنے منع کیا ہے گراپنی عملی زندگی بی ا دن کا ب انہی کا كرتے چلے جائيں۔



#### والمنافظت والتأكرين الله كتيرًا والتأكرين الله كمناه كم معفرة

حفاظت كرفي واسلے بين اورالٹدكوكٹرت سے يا دكرينے واسے بين التُدسنے ان كے بيے غفرت

می کے میں اپنی گفتاریں ہمی سیجے ہیں اورا بینے معاملات بس ہمی کھرسے ہیں بیجھوٹ، فریب، برنمتی، دغابازی اوکھیل سیت ان کی زندگی میں نہیں بائے جانے ۔ ان کی زبان وہی برنتی ہے جسے اُن کا ضمبر جمیح جانتا ہے ۔ وہ کام دہی کرتے ہیں جوا بھانداری

میں بینی فعاد اور رسول کے بتائے بہر میں میں بر سے استے بر طبنے اور خدا کے دین کوفائم کرنے میں جوشکا ت بھی بیش آئیں ' بوخطرات بھی در بیش بوں بتو تکبیفیں تھی اٹھائی ٹریں اور جن نقصانات سے تھی دوجیار ہم نا بڑسے ان کا بوری نابت قدمی کے ساتھ نقالب

کرتے ہیں کوئی خوف کوئی لا لیجا ورخوا ہشائٹ نفس کا کوئی تقاضا ان کومید تھی را ہستے ہما دسینے میں کا میاب نہیں ہوتا۔

8 ہے ہے بینی وہ کھٹرا در اسکیا لاورغ و نیفس سے خالی ہیں۔ وہ اِس تفیقت کا پوراشعور واسساس رکھتے ہیں کہ بہندے ہیں اور نبدگی سے بالاز بہاری کوئی میں بہت نہیں ہے۔ اس بیے ان سے ول اور حیم دونوں بی اسٹر کے آگے جھے رہتے ہیں ، ان برخدا کا خوف خالب رہتا ہے۔ ان سے کہی وہ دوتہ فا برنہیں ہوتا ہو اپنی ٹرائی کے گھمنڈ ہن بتدلا اور خداسے برخوف لوگوں سے طا ہر بڑوا

ی ویک ماجب دہا سے دہا ہے۔ بہ سے بی رہ در بیری ہر بی بیار ہی ہی مصطلم بیاری بیاری ہوں ہے۔ بیاد میں موسم ہوت کے کڑا ہے : ترتیب کلام کو کھونظ در کھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیال اِس عام خدا ترساندروتیہ کے ساتھ خاص طور پڑنے نشوع سے مرا دنما ذہے کا

كير نكماس كعبدى مدسقها ورروزسه كاذكركياكيا هد.

الله کے دین کومربلند کرنے کے سیے صرورت میش آجائے تواس پراپنے ال اُٹا دینے میں و کیمبی کال سے کام نہیں لینے ۔ الاحداد میں فرص و نصل دینیاں وقد دنینر کرروں ہے ڈیا ہوں

الے اس میں فرض اور نفل دو فوں تشم کے روزے ثنا لی ہیں۔ معالمے اس میں رومفروم ننا لی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زنا سے پر مبز کرتے ہیں۔ دو مرسے یہ کہ وہ برمنگی دعم یا نی سے اجتناب کرتے

یں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مجھ لینا جا جیے کہ برمنگی وعویا نی صرف اسی جیز کا نام نہیں سے کہ ومی بساس کے بغیر بالکل ننگا ہم جاسئے۔ بلکا لیب ب اس بہننا بھی برمنگی ہی ہے جو آتا رقیق ہو کر حبم اس بھر سے جھاکت ہو، یا اتنا بچسست ہو کہ حبم کی ساخست اوراس کے نشیب فرا زسب

اس ميں سے نماياں نظراً نے ہوں ۔

سام ہے اللہ کوکٹرت سے یا دکرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدی کی زبان پربروتنت زندگی کے برمعا مے برکسی زکسی طرح خلاکا کا آ ارہے ۔ پرکھیں آدی پڑکس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خلاکا نجال بس کرندرہ گیا ہو۔ انسیان کے شعورت گزرکٹاس کے بخت الشعورا ورلاشعورتک میں جب بہنجال گرا از جا تا ہے نب ہی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جوبات بھی وہ کرے گا اس بی خلاکا نام صروراً شرکا کی سے گا تولیم الشد کر کرکھا ہے گا۔ فارخ ہوگا توالحمد دشند کے گا بسوشے گا توالشد کو یا دکر کے اور کھے گا



#### قَاجُرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ

اوربراا برمتیا کرد کما سکتے۔

كفتىمومن مروا ودكسى مومن عوديت كوبيحق نهيس سبص كدجبب التندا وداشسس كارسُول كسى

توالشري كانام بيتضهرش باست چبيت ميں بار باراس كى زبان سے سبح الله الحمدُ وشران شاءالشره والله والله والسرام كے دومرسے کلمات بنکلتے دیں گے ۔ابیے پرمعاسے یں انڈرسے مردانگے گا ۔ہنومت طفے پراس کا ٹسکرا داکرسے گا ۔ہرآفت آ نے پراس کی دحمت کا طلبگار ہوگا بہشکل میں اس سے رجوع کرے گا ۔ ہرگرا ٹی کا موقع ساسے آنے پراس سے ڈدسے گا ۔ تیممودمرز ومجدچاسے پراس سے معا فی چا جنگ برطا جت پیش آ نے پہاس سے دعا ہنگے کا یغرض اُ تھتے جنجیتے اوردنیا کے سا دسے کام کا ج کرتے ہمدشیاس کا ذالمیغہ خدابی کا ذکر برخا - پرچیز درختیغتت اسلامی زندگی ک جان سے - دومری متبی مجدادات پی ان سکے بیے بسرحال کوئی وقنت ہم تاہےجب وہ اوا کی جاتی ہیں اورانہیں اواکر چیکنے سے بعداً دمی فارخ ہوجا آ ہے بیکن بیروہ جا دت ہے بچو ہرونست جا دی رمتی سے اور ہی انسان کی زندگی کامتنقل دشندانشه دراس کی بندگی سے سا تعربوٹرسے رکھتی ہے ہؤدجها داشت اورتمام دبنی کا موں پی بھی جان اسی مجیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض اِن خاص اعمال سے وقت ہی نہیں جکہ بجہ وفنت خطا کی طرحت دا غب موداس کی زبان وا ثماً اس سے ذکر سے زرسے۔ به ما است انسان کی بر تواس ک زندگی میں جا وات اور دین کام **نعیک جمی طرح پ**روان پیشعتصا ورنشوونرا باستے ہی سم سرح ایک بی<sup>و</sup>ا تغبيك اجنيراج سكمعابق آب وبما بي نكابمًا محراس سكريكس يخذندكي س واثى ذكرخداستصفا لي بماس يمعن مفهم وقات یں یا تمقسوص توا قنع برا واکی جا سفے والی عبا وانٹ اور دینی خدیات کی ٹمالی جمی بیردسے ک سے بیراسینے مزاج سے تنعیب آ ہب وجوایس نگایاگیا براه پیمن با خیان کی خاص خرگیری کی وجرسے بل رہا ہر۔ اسی باشت کی بی میں انٹدعلیت لیم ایکسب مدیریث بس بوں مامنے فرا نے ہیں :

عن معاً ذبن انس الجهنى عن رسول الله صلى الله عليه ومسلعات مرجلًاساًله اى البحاحديين اعظماجؤا يابرسكول انله وقال اكتزه مرتكم تعسانى ذكرًا . قال ايكُ الصائمين احكاثرا جوا ؛ قال اكثرهم يته عزّوجل ذكرًا . تُعدذكرا لصّلوَّة والزكوْة والعبّر والصَّدَ قَانَةَ كُل ذُلك يقول مرسول اللَّه صلى للَّه عليه وسلع اكتزهير يلك ذكرًا.

مُعا ذبن انسخَبَیٰ روایت کرنے پی کراپسخض نے دسول التهمل لترمليه ولمست يرجياكها يعول لتدابعا وكرينص الرمي مست برمد كاجريان والاكون هيه و فرايا جوان مي التدتعالي كو ستبيح زيا دويا وكهف والاسب. اس في ومن كي روزه كفف ال مي ست زياده اجركون بسنه كا و فرمايا جوان مي ست زياده لله كريا وكرسف والامو يعيراتشخص سفداسي لحرح نمازازكؤة المجج اور مدندا داكهني والول كتعنق برجيا الأحشور نيراكب كاببي

بواب دياك" بوالتُدكرستي زياده يا دكرسف والا مو" مهله اس آیت بیری تا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے إلى اصل قدر وقعینت کن اوحا حث کی سیے۔ بدا مسلام کی بنیا دی

قدربی ( sasie values ) بین منبیل ایک نفرسد کے اندر میث دیا گیا ہے ۔ ان قدرول کے محاظ سے مرواور حورت کے درمیان



### رَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِ مَ طُومَنَ آمْرِهِ مَ طُومَنَ اللّهِ مَ اللّه وَمَنْ لَعُهُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِ مَ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَالُ ضَلّا صَلَا مُ مِلْلًا مُرْبِينًا شَا لَيْ عَمْدِينًا شَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُ ضَلَا صَلَا مُرْبِينًا شَا

معاسلے کا فیصلہ کردسے ترکیجراسے اپنے اُس معاسلے بین خود فیصلہ کرینے کا اختبارها مسل رہے۔ اور جوکوئی امٹیدا وراس کے رسول کی نا فرانی کرسے تووہ صریح گراہی میں بڑگیا ۔

کوئی فرق نہیں ہے عمل سے کا ظرسے نو بلانٹیہ و قرن صنفول کا دائرہ کا را لگ ہے ۔مردوں کو زندگی کے پجھیموں میں کام کرنا ہے اور عور توں کو کچھ اور شعوں میں لیکن اگر ہے اور اور دونوں میں کیساں موجود ہوں توا نشرتعا کی کے بال دو فول کام تبریجیاں اور دوفول کا ابر محافا ہوں مورتوں کی مرتبے اورا ہویں کوئی فرق نہیں پٹرسے گا کہ ایک نے ہج لھا چکی مبنعا لا اور دومرسے نے فلا فت کی مسند برمہنے کو اسکام مشربیت جاری کیے ایک نے تھے یا ہے اور دومرسے نے میدان مبنگ میں جاکا انٹراوراس کے دین کے لیے جان لوڑی ۔

علی به اس سے دہ آیات سرمع ہم تی ہیں جو صنرت زینٹ سے بی مل الشرعلیہ وہم کے نکاح کے سیسے میں نازل ہم ئی تقیس -

به آیت اگرچ ایک فاص موقع پرنازل موئی ہے، گرج مکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے اوراس کا اطلاق پورسے اسلامی نظام زندگی پربرتا ہے۔ اس کی روسے می سلسل فرد باقوم ' یا اوا رہے ' با عدائت ' یا پارمینٹ ' یا رامینٹ ' یا پارمینٹ کورچی نمیں مین چیا کوجس معا لمریس الشداوراس کے دسول کی طرف سے کوئی مکم " بات برواس میں وہ خودا پی آزاوی کا اسٹ کورچی نمیں میں موزا وربیول کے اپنے آزا وازا نجیبارسے دستہ وار جوجانے کے ہیں کمشی ہی می اقدام کا



وَلِذُ تَقُولُ لِلَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَنَ عَلَيْهِ وَانْعَمَنَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ وَلِذُ تَقُولُ لِلَّذِي اللَّهُ وَانْعَ اللهُ وَنَعْفِي فِي نَعْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْرِيْهِ عَلَيْكُ ذَوْجَكَ وَانْتُقِ اللهُ وَنَعْفِي فِي نَعْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْرِيْهِ

اَسْ نَهُ بَا دَكَرُووه مُوقع جب تم استے کہ دہے تھے جس برانٹد نے اورتم نے اسمان کیا تھاکہ ابنی بوی کو نہ جھے وال اللہ سے دُری اس قت تم لینے دل میں ہ بات چھیا شے ہوئے تھے جسالٹہ کھولنا چا ہما تھا ،

مسلمان بمی بونا اورا پنے بیے اِس اختیا رکومفوظ بھی رکھنا ، دونوں ایک دومرے کی نفی کہتے ہیں۔ کوئی فری حقل انسان ان دونوں روتیوں کو جمع کرنے کا نفتو زمیں کرسکتا ۔ جھٹے سلمان رہنا ہواس کولاز اُحکم خلاورسول سکے آممے مجھک جانا ہوگا ۔ اور جھٹے نہجاکنا ہواس کومبیدھی طرح اننا پڑسے گاکہ دومسلمان تبیں ہے ۔ نہ اسفے گا توجا سہا مینے سلمان ہونے کا دوکٹنا ہی ڈھول چیٹے ، خدا اورخلق دونوں کی تکا ڈی دومن فتری تراریا نے گا۔

علیہ بیاں سے آیت مہ کا معمران اس وقت نازل مجابب معنرت زمین سے بی ملی اللہ ملبہ دیم کا محکولیے اسے بی ملی اللہ ملبہ دیم کا محکولیے اسے اوراس رہنا نقین ہیں ورا ورمٹر کین نے آپ کے خلاف پر ویگینڈے کا ایک طرفان غلیم برباکر رکھا تھا۔ ان آبات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذمین بی دم بن جا جیے کرا انڈ تھا گئے ہے ارتفا کا سے برا رتفا کا ات اُن وشمنوں کی تھیم کے بیٹنیں نقیم و تعدال سے مورکر برنا م کونے اوراپ و لا کی جبن کا لئے کے بیے جو س اور بہتان اور طعن و تشین کی میم چلا رہے تھے ، بکدامس تقصور سلما نوں کو اُن کی اس میم کے اثمات سے مورک کا اوران سے جی بلدامس تقصور سلما نوں کو اُن کی اس میم کے اثمات سے مورک وشیرا سے معنو نوکر کرنا تھا ۔ فل ہربات ہے کہ اللہ کا کلام منگرین کو ملم تُن نیس کر مک تھا ۔ اس میں اوران سے جی اُن نیک گؤل کو میں ہے جو اُن نیک گؤل کو میں ہے ۔ اِن نیک گؤل کو میں کے دوران میں کہ اوران کے واحق میں ایک مورن بربیا کرویں ۔ اس میلے اللہ تعالی کو میں اور خود نی میں اللہ علیہ ہو کہ کہ میں بربیا کہ ان موران کی اوران کے واحق میں اللہ علیہ ہو کہ کہ میں بربیا کہ ان موران کا اوران کے درائی کا دوران کی اوران کے درائی کو درائی کا اوران کے درائی کو درائی کا مورن کی میں ان کا درائی کو درائی کا دوران کی درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی درائی کو درائی کا دورائی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کا دورائی کا دورائی کو درائی کو درائ



#### وَتَغْثَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَكُنَّ أَنْ تَغَشَّمُ فَلَتَّا فَضَى زَيْلًا

تم لوگوں سے فررسے تھے مالا نکہ اللہ اللہ اللہ اوہ حقدار ہے کہ تم اس سے فردو بھرجب زیاس سے پی تقا ،اس وقت معفرت زیڈی حمرہ اسال تھی کچھ مرت بعدان سے ہاہدا درچا کو تیرچاؤکہ ہما را بچے کمڈیں ہے ۔ وہ انسیس کلاش کرتے بچھ نبى التدعير والمك ينيها ورعوض كياك إب بوفدرها بي بم وين ك بيدتيادين آب بمارا بجرمين عدوي بعنوسف فرايا كوبر لأشكدكو بلاتاج لداوداس كى ممنى يرجي وسددتها جون كدوه تشادست اتدجانا چاجتاسهدا ميرسدياس دمها بسندكت سهد اجحده تهارست ما تذجا ، چاسب کا ترین کونی فدیدند لول گا اوراست پرس بی تیوژ دوس گا دلیکن جمروه میرست پاس دیمنا چاسب توی لیسا آومی نیں ہوں کرنزخص *میرسے پاس دہنا چاہتا ہواسے خواہ نخواہ نکا*ل دول ۔انہوں نے کما یہ تراثی نے انعمامن سے بھی بڑھے *کرودس*ت با فرا ٹی ہے ۔ آپ بتجے کہ بلکر ہرچیے لیجیے چھنوڑنے زیڈ کو کا یا اودان سے کہاان وونوں صاحبوں کوجا ننے ہم ؟ انہوں نے عمش کیسا جى إلى ، يميرست والدبيل اوريديرسيميي - آب خد فرايا «المجعاء نم الن كوبعى جا شقة بموا ومعجعهى -اب تتبيل يورى آزا وى سيسكعيم ان کے رما تفریطے جا زُادیجا ہور برسرما تفریم ۔ انہولی جواب یا برگ **پ کوچوڈ کرکسی کے پاس نبیں جا**نا چا جہا ۔ان سکے پاپ اور **مجا**سفے کھا زیدکیا تر آزا دی پرغلامی کوترجی وتیا ہے اورا پینے ال باب اورخاندان **کوهپوژ کرخیرول سکمی**اس دنها جا بشاہیے ۽ انسول جاب یا کرپی کھ اِشْخص کے جواومیات دیکھے ہیں اُن کا مجربہ کریسے کے بعدیں اب دنیا پرکسی **کھی**اس پرتربیج نیس مے مکتا ۔ ذید کا پیجاب من کواک بای اور بی پخوشی دامنی برسکنے بیعنود مسنے اسی وقست زیدکوآنا دکردیا او**د بری جاکنے بیش کھیے ع**ام پس اعلان فرایا کہ آب سب لوگ گراہ رمیں آج سے زیرمیرا بی ہے برمجھ سے ووائت یا شے گا اورمیں اس سے ۔ اسی بنا پراوگ ان کوزید بن محد کھے۔ برمب وافعات برّت سے پیلے سے ہے جب بی میں اللہ علیہ ولم اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تعسب نبرّت پرمرفرازم سے توجا رمبنیاں ایسی تقین مبول کے ايك لمحاثمك ونزودك بغيرات سعنبرت كاوعوى سنقرى استسليم ريارا يك معنرت فديجة وومرس حنرت زيزا تيسرسة عنرت كا ا دربي تقصيرعفرت او بمراه أس وقت محفرت زيده كي عمرس سال تنى اولان كوحفودك خدمت پس سبتته بوشده اسال مخزد بيك تقے ببجرت کے بعدستاری بیں نبی ملی انٹر علیہ ولم سفراپن میپومی زا دمین صغرت زمینیٹ سے ان کا نکاح کردیا ، اپنی طرحت سے اک کا حمرا واکیا امادیکھ بسائے کے بیے ان کومنر*وری ما* ان من بیت فرایا -

یی مالات پیرسی کی طرمت استرتعا کی این الغاظ میں انشارہ فربار باہے کہ جس برانشہ نے اور تم نے اسمیان کیا تھا ہے

ار بارشکا یا ت مین کرنے کے بعد آخر کا رنی معلی استرعلیہ وہم کی خدمت میں عرض کیا تھا گئی کشیدہ ہم جی نئے۔ اورانموں نے بار بارشکا یا ت مین کرنے کے بعد آخر کا رنی معلی استرعلیہ وہم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا جا بہتا ہموں بعفرت زیز بیش نے اگرچہ المند اوراس کے رسول کا حکم بان کوان کے نکاح ہیں جا نا تبول کرایا تھا ،لیکن وہ اپنے دل سے اس اسمساس کوکسی طرح نرشاسکیس کے ذیدا گئی۔ آزاد کروہ خلام ہیں اُن کے اپنے خاندان کے پروروہ ہیں اور وہ عرب کے شریعیت ترین گھرانے کی پیٹی ہمونے کے باوجود اسس کم ترورج کے آدمی سے بیا ہی گئی ہیں ۔اس احساس کی وجرسے از دوا جی زندگی میں انہوں نے کہی حضرت زید ہم کو اپنے برا برکا تہ بھیا اور

#### صِّنْهَا وَطَّ ازَوْجُنْكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَبُ فِيْ

ما جت بُرری کرچیکا تریم سنے اس مُطلقه خانون ، کاتم سنے نکاح کردیا تاکیمومنوں بہا ہے منہ بوسے مبنیوں کی

معهد بعن الركون نداس نفرسه كا أن مطلب بإكال بياسه كم بي مل الله عليه وهم فود معنوت زنين سفاكاح كفرانمند عقے اورآپ کا جی چا ہمنا نضا کہ معفرات زیدؓ ان کوطلاق وسع دیں ، گرجب انسوں نے آکریم من کیا کہ بیں بمیری کوھلاق ویڈا چا ہما ہماں تو ا بي في مناه والتداويري ول منع ان كومنع كبا "س بإلته تغالى فرار بإسب كد" تم ول بن وه بات جيبيار سب تقد جيدا لتذفعا هركه نا جابت نفا " مالال كدامس بانت اس كے إلكل ممكس ہے ۔ اگراس موروكي آيات منبراء و ، ١٠ اور عصما نفوظ كرين نقره پرماجانے تزمدا صنعمسوس برتا سيح كمعبس زما شفربن حضرت زييرا اولان كى المبيد كمصر دربيان بمئى بمعنى على جار بي تنى اسى زما فيعبر كم لتشمقعا لي نبىس لى تشدىم بيد المداره كريم المقاكد زيرٌ بعبب إبنى بمرى كوالملاق ديم توان كى مطلقه خا تون سنصاً بب كونكاح كزا برحاميكن چونکر مصنور جا شنتے ہتھے کہ عرب کی اس سوسائٹی میں منہ ہر ہے جیٹے کی مطلقے سے کا ح کرنا کیا بمعنی رکھتا ہے ۔۔۔ اوروہ بھی عیمن اس حالىندې جېرىنى بېمرسلمانوں كىرسود باقى ما داعوب آب كے خلامت پېلىرى خاركھا شەيىنجىيا نغىا ---داس ئىيە آبپاس شەيد آ زمائش میں پڑنے سے پچکپ رہے تھے۔ اسی بنا پرسب معنرت زیرٹئے ہم کا کوطلاق دسینے کا لاوہ ظا ہرکیا توسعنوڈسنے ان ست فرایا کہ الله معے وروا ورا بنی بیری کوملان مزود آب کا منشا یہ تفاکہ نیخص طلاق مزوسے تومی اس بلایں مزیسنے سے بیج جا وُں اور خاس کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے مکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھیرمجھ مرپر دہ کیچٹرا مجھانی جائے گی کرنپا ہ بخلا۔ گرانٹ دُنعا لیٰ اجینے بخی کو ا وادا العزى اور رضا بفعنا محص بندم رتب پر د كميمنا چانها نغائش كے محاظ ستصفر كى يہ بانت اس كوفرو ترنغلوا فى كرآ بنے تعمدُ ازيدُ كوطلان مصدوكا تاكدة بائس كامس بيج عائين س بي اب كوبرناى كانديثه نقاء مالانكدانتدايك برى صلحت كى خاطرده كام اسي ببن چاہت غفا یولٹم لوگوںسے ڈررہے نفے مالا نکرانٹداس کازیا وہ تق دارہے کہ تم اس سے ڈروئشکے الغاظ معا عن اسی عنمون کی ا طرحت اشاره کردسے ہیں -

كثير بحواله ابن ابي حاتم ، -

علامر الرسی نے می تغییر کرح المعانی میں اس کا ہی مطلب بیان کیا ہے ۔ دو کہتے ہیں کرائی خاب ہے ترک اولی ہر اس مق میں دل یہ تعاکر نبی میں اللہ علیہ درم ما موش رہتے ، یا ذیڈ سے فرا دیتے کہ تم جو کھوکرنا چا جو کوسکتے ہم جمتاب کا آمصل یہ ہے کہ تم نے ذیڈ ا میں دل یہ تعاکر نبی میں کو زمچوڑو ، مالا کر میں تعییں بہلے ہی بنا چکا تھا کہ زمین تماں می ہم ویوں میں شامل موں گی ۔ میں یہ بری کو زمچوڑو ، مالا کر میں تعییں بہلے ہی بنا چکا تھا کہ زمین تماں می ہم ویوں میں شامل موں گی ۔ اسے دی جب زید شنے بنی ہری کو طلان دے دی اوران کی عدّت پوری مومکنی میں جو ری کرمچکا انعاظ میں



# اَدُوَاجِ اَدُعِيَا مِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنَهُنَّ وَطَلَّا وَكَانَ اَمُراللهِ مَفْعُولًا اَدُواجِ اَدُعِيَا مِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنَهُنَّ وَطَلَّا وَكَانَ اَمُراللهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ مَا كَانَ مَا مُنَ اللهِ قَلَى اللهِ اللهِ قَلَى اللهِ اللهِ وَيَخْشُونَ وَسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَ وَسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَ وَسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَ فَي اللهِ اللهِ وَيَخْشُونَ فَي اللهِ اللهِ وَيَخْشُونَ وَسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَ فَي اللهِ وَيَخْشُونَ اللهِ وَيَخْشُونَ فَي اللهِ اللهِ وَيَخْشُونَ فَي اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی فارہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت بوری کرھیے ہوں۔ اوراللہ کاحکم توعمل میں ان ابی جا جیے تھا۔ بنی رکسی ایسے کام میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے جواللہ نے اس کے بیائے قرکر دیا ہو جبی اللہ کا میں کہ میں کہ میں کہ کی رکا وٹ نہیں ہے جواللہ نے اس کے بیائے قرکر دیا ہو جبی اللہ کا حکم ایک قطعی مطے شدہ فیصلہ ہوا کی سندن اُن سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اوراللہ کاحکم ایک قطعی مطے شدہ فیصلہ ہوا سند کے بیا واست بہنچا تے ہیں اورائسی سے ڈر تے ہیں میں جو اللہ کے بیا اس بہنچا تے ہیں اورائسی سے ڈر تے ہیں اورائسی سے ڈر تے ہیں

خود کو دیغہ وم نکاتا ہے کہ ذید کی اس سے کوئی حاجت باتی نزری ۔ اور بیمورت مال محین طلاق ہے دسینے سے رونمانیس ہوتی کیونکمہ افریق میں کا میں میں ہوتی ہے کہ اس کے مقرت کے دُولان پر شوم کواگر کچے دلی ہی باتی ہم تروہ دجرع کرسک ہے اورشو ہرکی بیعا جست ہی کھاتھ بیری سے باتی رہی ہے کہ اس کے ما مربونے یا نہ ہم نے کا بہت ہے ۔ اس ہیے جاتھ بیری کے ساتھ اس کے سابق نئیو ہرکی جاجت ہرت اس وقست محرق سنے ما مربونے یا نہ ہم نے کا بہت ہرت کے دولائے ۔

میں بھی ہے۔ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدکام نی صل اللہ علیہ وہم سے لیک البی صرورت اوجہ مت کی فاظر کرایا تفاہواس تدبیر کے مواکسی دوسرے زریعہ سے پوری نہ ہو کئی تفی یعرب ہیں منہ بورے دشتوں کے بادسے ہیں جو خلط دسموم رائج ہرگئی تغییل ان کے زرنے کی کوئی صورت اس کے مسوانہ تھی کہ اللہ کا دسول خودا تھے بڑھ کران کونور ڈوا ہے۔ لہذایہ کا حالت زنعالیٰ نے میں ہی کے گھری ایک ہوی کا صافہ کرنے کی فاظر نہیں جگھا کی اہم ضرورت کی فاطرکو دایا۔

سے من بی سے طوری ہوں ہوں سے دوست کا ہر ہوتی ہے کہ دوسرے ما اول کے سیے تواس طرح کا نکاح محفیٰ ہما ہے سے مکھ بنی مسلی انٹروا ہیں ہے ہے ہوا کیسے فرمن نھا ہوا منٹر نے آپ ہر ما ٹدکی بھا۔ مسلی انٹروا ہیں ہے ہے ہوا کیسے فرمن نھا ہوا منٹر نے آپ ہر ما ٹدکی بھا۔

میں بین بیا، کے بیے میں بیا میں بیا ہے ہے ہے۔ بین بیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جومکم ہی آئے اس بچس کرنا ان کے سبھے قعنائے بڑم ہے ہی سے کوئی مغران کے بیے نبیں ہے بعب اللہ تعال اپنے نبی پرکوئی کام فرمن کروسے ذواسے وہ کام کرکے ہی رہنا ہونا ہے خواہ ساری دنیا اس کی محالفت برگی گئی ہو۔



## وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا لِلْآاللَّةُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا هَا فَكُنَّكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ وَخَانَمُ النَّهِ وَخَانَمُ النَّهُ وَكُانَ اللهُ وَكُنَّ وَاللهُ وَكُنَا كَفِئَ اللهِ وَكُنَّ اللهُ وَكُنَّ وَاللهُ وَكُنَا كُفِئِ إِللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورایک فلاکے سواکسی سے نبیں ڈرتے اور محاسبہ کے لیے بس اللہ می کافی سے -

(لوگر) محکرتمهارسے مردوں میں سے سے کے باب نہیں ہیں گروہ انٹد کے دسمول اورخانم النبیتین ہیں ا اورالٹ دہرچیز کاعلم دکھنے والا شیخے -

آسے لوگو ہوائمیسکان لائے ہو' انٹر کوکٹرنٹ سے یاد کرو اور مبیح و سشام

لردىب نقے -

اکن کا اوبین اعتراض یدفتاکه آپ نے اپنی بموسے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ کی اپنی شریعت بی جی بیٹے کی منکوم اپ پہر موام ہے ۔ اس کے جواب میں فرایا گیا کہ عمر نہارے مردوں میں سے سی سے باپ نہیں ہیں 'بعی جن شخص کی مبلک قدسے نکاح کیا گیا ہے وہ بٹیا تقالب کداس کی معلک قدسے نکاح سوام ہمرا ہ تم نوگ توخود جانتے بوکہ عمومی الشرطیب وقم کا مرسے سے کوئی عمرا ہے ہی نہیں ۔ ان کا دو سرا عمرا من رہ تقاکر اچھا اگر مند بولا بٹی سختیتی بٹیا نہیں ہے تب بھی اس کی مجھوڑی موٹی مورت سے نکاح کر ایست زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی جوسکت تقار آخواس کا کرنا کیا صرور تھا ۔ اس کے جواب میں فرایا گیا" گروہ الشرکے دسمول تیں "بعینی دسول مورنے کی سینیت سے ان پریہ فرض عائد موت کے معالمے میں کسی وشید گی مجائش انی نہ درہنے دیں ۔ نعمیّ بات کا خار کر دیں اوراس کی میلت کے معالمے میں کسی وشید گی مجائش انی نہ درہنے دیں ۔

پھر نزید اکید کے بیے فرہ ہا" اور وہ خاتم النبیین ہیں" بعنی ان سے بعد کوئی رسمل توددکنا رکوئی نبی کسے آنے والا نبیل ہے کہ اگرفا فرن اور معا مشرے کی کوئی اصلاح اُن سکے زمانے ہیں نافذ ہونے سے رہ جاستے توبعد کا آنے والانبی بیکسربی کردسے ، المغا یہ اور یہی جنروں کا موگیا تفاکداس دہم جا ہمیت کا خاتر وہ خود ہی کہ سکے جائیں ۔





سَبِّعُوٰهُ بُكُرُةً وَّاصِيلُانَ هُوَالَّذِي يُصَكِّي عَكَيْكُهُ وَمَلَيِكُتُهُ النَّوْدِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِيُنَ رَجِيكُهُ وَمَلَيِكُتُهُ وَلَيْكُومُ بَكُومُ الظَّلُمُ النَّوْدِ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَجِيكُانَ النَّوْدِ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ وَحَيَّكُ وَمَا النَّوْدَ وَكَانَ بِالْمُومُ الْمُؤْمِنِ الظَّلُم اللَّهُ وَاعْدَا لَكُومُ الْمُؤْمُ الْجُدَاكُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْجُدَاكُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُو

امن کی تبیع کرتے دہو۔ وہی ہے ہوتم پر دحمت فرا آ ہے اوراس کے الا تکہ تھا دے ہے وُعائے دحمت کرتے ہیں اکہ وہ تہیں اکہ وہ تہیں الریکیوں سے دونشنی میں کال لائے وہ مومنوں پر بہت مربان ہے ہے ہی روزوہ اس سے میں گال وائے ہے اللہ نے اللہ الم الم الم الم اللہ مسے ہوگا اوران کے سیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کررکھا ہے۔

ابسی ذہرگ جس سے قوٹرنے سے ہتمام دنیا کے سل اوں پی جمیشہ کے بیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے معلمین اگراسے قوٹریں گے بھی آدان پی کسی کا نعل ہمیں اندیں ہے۔ کوٹ کی جسے کا کہ ہروک اور ہرزا نے بی کا نعل ہمی انباع کرنے لگیں اوران بی سے کسی کی انعل ہمی ایسے ہمی ہے۔ اندراس تقدّس کی حال نہ ہوگ کہ کسی حل کا معن اُس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دول سے کرا ہمیت ہے ہرحد رکا قلع قبع کے مستر میں اوران ہمی کہ مسلم کا معن اُس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دول سے کرا ہمیت کے ہرحد رکا قلع قبع کے مسلم کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دول سے کرا ہمیت ہے ہرحد رکا قلع قبع کی سے س

افسوس ہے کہ موجودہ زما نے بی ایک گروہ سفاس آیت کی غلط آ دیلات کر یک ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دبا ہے۔ اس بینے تم نبوت سکے مشلے کی ہری زفینے اوراس گردہ کی پیبلائی ہم ٹی غلط نبیول کی زدید کے بیے ہم نے اِس مورہ کی نغیبر کے ان خریں ایک فیصل خمیمہ زشائل کر دیا ہے۔

میسے اس سے تعمود سلی فول کو تی بھین کرنا ہے کہ جب تیمنوں کی طرف سے اللہ کے دسم ل بھی ارتباع کی برجھا ڈمردی مواور و بن می کوزک بہنچا نے کے بیے فات رسول کو ہوف بنا کر برویگینڈ سے کا طوفان بر پاکیا جا رہا ہوا ایسی حالت ہیں ہا ہی ان کا کا کا تقریب ہے کہ ان بہرو کھیں کا طیبان سکے ساتھ سنتے دہی اور ذیر کو دہی تیمنوں کے جیدا سے ہوئے کا کو دشہرات ہیں بمنالا ہم ل اور فریسے کہ ان بہرو کھیں کا میں بالمان کا کا م یہ ہے کہ عام وفوں سے بڑھوکاس ذیا نے بہنے موسیت کے ساتھ انڈکوا ورزیا وہ فری سے بڑھوکاس ذیا نے بہنے موسیت کے ساتھ انڈکوا ورزیا وہ یا دکریں میں ان سے گا ام کھی جی کو مانٹے وزیران کی اور با با جا ہے جہ کہ عام وفوں سے بڑھوکاس ذیا نے بہنے موسیت کے ساتھ انڈکوا ورزیا وہ یا دکریں میں اور کا تا تیسے کرنے دہا ہے۔

ادر سین کے معنی الندگی پاکیزگ بیان کرنے کے ہیں ذکر معنی دائوں وا کن سینے ہجرا سفے کے۔

میں کے معنی الندگی پاکیزگ بیان کرنے کے ہیں ذکر معنی دائوں وا کا سے کہ کفار و من فقیس کی ماری مبنی اور گڑھی اُسی رحمت ہی کی دج سے ہے

موالت در کے اس میں معنی مورث تمہا در سے اور ہمر کی ہے۔ اُسی کے فررہے سے ایمان کی دولت تنہیں نصیب ہمر تی کہ خورہا ہمیّت کی نا دیکوں سے

زمی کرتم اسلام کی روشنی ہی آئے ، اور تمہا درسے اندر یہ باندا فلاتی واجتماعی اوصا عن بیدا ہوئے جن کے باعث تم عَلا نبر دو سروں سے برتر

نام آئے ہم داسی کا خعتہ ہے جو حاسد لوگ انڈر کے درسول برنکال دہے ہیں۔ اس حالت میں کوئی ایسا رویّا نمینیا رز کرہ ہمینیا جس سے تم



#### يَا يَهُا النِّبِيُّ إِنَّا ارْسُلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَتِّمً اوَّنَوْيُراقُ وَ

خدائی اس دحمت سے محروم ہوجا ڈ۔

شه المست المست المست المست المست المست المست المست المست الما المست الما المست الما المست المست

المه مسلما فدل کوهیمت کرنے کے بعداب الشرتعالیٰ اپنے بنی کوخطاب کر کے پیدکھی ہے نسکین ارشا وفر اناہے بقعرہ کلام یہ ہے کہ آپ کو ہم نے یہ کچھ مراتب مالیہ بخشے ہیں آپ کی شخصیت اس سے بہت بلندہ کریے فاخین اپنے بہتان وافترا کے طوفا الشما کی ہے دبکا رسے رہی ہے دبار سے رہی ہے دہ ہے دبار ہے کہ دبکا ڈسکور کو اسے رائزی مراتر سے رہی ہے دہ ہوں اور خدان سے رہی گوئی دقعت دیں ۔ اپنے فرائغن نعیم اوا کے جائے اور اندیں ہو کچھ ان کاجی چا ہے۔ اس کے ساتھ فیمنا تمام ختر کو ہم میں مومن میں استان میں برت اس کے ساتھ فیمنا تمام ختر کو احتراک کا فرمسب شامل ہیں برتایا کیا ہے کہ ان کا مراب شامل ہیں برتایا کیا ہے کہ ان کا مراب قدامی مول انسان سے نمیں ہے جاکہ ایک بہت بری محقیقت سے ہے ہی کو احتراک الشرقال ہے بہت بری موفواز فرایا ہے۔

مید می کود گواه" بنا نے کا مغہرم اسپنے اندرٹری وسعت دکھنا ہے جس بی بین سم کی شا دیں ثنا ل ہیں: ایک تو کی شما دت دیعنی یہ کہ النّد کا و بن جن منفائق اورا صولوں پرمینی ہے، نبی ان کی معلاقت کا گواہ بن کر کھڑا موا ور دنیا سے صاحت صاحت کمہ وسے کہ دم بی تیں اوران کے خلافت ہو کچھ ہے باطل ہے ۔ خلائی مستی اوراس کی توسید کا اگھ کا وجود وحی کا



نزول بیمات بعدالموت کا وقوح اور تبت و دوزخ کا فگروزخوا و دنیا کرکیب بی جمیب معلم مجا و رونیا آن با قرن سے بیش کرنے والے کا خداق اور با نک بچار کرکد ہے کہ بیمب بچی تخفیفت ہے اور گراہ بی وہ لوگ بخار کرکد ہے کہ بیمب بچی تخفیفت ہے اور گراہ بی وہ لوگ جواسے نہیں لمسنتے ۔ انسی طرح اضلاق اور تریزیب اور تریز اسے بی اور تریز اور تریز ہے ہوئے تھا دوات اقداد اصول اور ضا بلطے فعل انے اس برینکشف ہے ہیں انہیں اگر ساری دنیا غلط کمتی ہوا وران سے خلاف میں ہوت ہی ہوئے ہوئے کہ انسی کوعلی الاعلان بیش کرسے اور دائن ترا م نبیالات اور طریقوں کو غلط قرار دسے جوال سے خلاف و زیا میں داری کی جوام ہوئے ہوئے وہ اس کو مطال ہی سکھ خوا ہ ساوی دنیا اسے مطال و طبیب قرار وسے دی ہوئے۔

ووترسے من شهاوت ایعنی برکونی اپنی پوری ذندگی بی اس سک کا عملاً مظاہرہ کرسے ہیے وزیا کے ساسنے بہی کرنے کے بیے وہ اٹھا ہے جس جیز کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کے ابنی سیتر کی وہ بھلائی کہتا ہے اس کی ابنی سیتر کی وہ بھلائی کہتا ہے اس کی ابنی سیتر کی وہ بھر کو وہ بھلائی کہتا ہے اس کی ابنی سیتر کر وہ بھر کو وہ گئا ہے کہ وہ فراک کا تا فران کہتا ہے اسے نا فذکر نے بس جبز کو وہ گئا ہ کہتا ہے اسک اور کرنے میں وہ سیت بڑھ وہ کو تی کہ کہتا ہے اسک اور کہتا ہے اسک نا فذکر نے بس وہ کوئی کسرندا تھا در کھے اسک اپنا اضلاق وکروا داس بات پرگوا و موکد وہ اپنی وعوت بی کس میت رسیجا اور کہتا خلعی ہے ۔ اور اس کی ذات اس کی تعلیم کا ایس جبتم فریز موجسے و کھوکر شخصی معلوم کرنے کہ حص وین کی طرف وہ و ذیبا کو بلادیا ہے وہ کس معیار کا انسان بنا نا جا بنا ہے اکیا کروا رائس بی بیدا کرنا جا بتا ہے اکیا کروا رائس بی بیدا کرنا جا بتا ہے ایک کروا رائس سے بربیا کرنا جا بتا ہے ۔

تیمسرَ سے اُخروی شہا دن ایعنی آخرت میں جب اسٹری عدالت فائم ہمواس دفت نبی اس امری شہا دت دسے کہ جو بیغیام اس سے سپردکیا گیا تھا وہ اس نے ہے کم وکا ست دگرت تک بینچا دیا اوران کے ماستے اسپنے قول اور اس سے حق واضح کر ہے میں اس نے کوئی کرتا ہی نہیں کی ۔ اِسی شہا دت پریہ فیصل کی جائے گا کہ اپنے واسے کس جزا کے اور زیانے واسے کسس مزاکے مستخق ہوں ۔

بعض وگرں نے اس شمادت کو بیعنی بہنانے کی کوسٹن کی ہے کہ بی کھیلی تدعیبہ وہم آخون میں وگوں کے اعمال بہنماؤ دیں مجے اوراس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور زمام وگرل کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں ورز بے ویکھے شماوت کیسے دسے سکیں سگے لیکن فرآن مجید کی کوسے یہ ناویل فطفا غلط ہے ۔ فرآن بہیں بتا نا ہے کہ لوگوں کے اعمال پرنشاوت فائم کرنے کے لیے قرائٹ دنیال نے ایک دوسراہی انتظام فرایا ہے ۔ اس غرمن کے بیے اس کے فرشتے شخص کا نامذاعمال تیار کردہ ہے ہیں را ماحظ الا ىجى دوزاىئەتمام يىولول كومىغ كرىسےگا، پىر بوچىچە گا كە

تمهاری دعوت کاکیا ہواب رہا گیا ، تو وہ کہیں گے کہم کو کچھے خبر



ت الآیات ، اردا داودانکهعت رآبیت ۱ مه ) اوداس کے بیے دہ توگول کے ابتے اعتنا دسے بھی گواہی سے لیگا دلیس د ہو کچم کسجڑ ۲۰-۲۱) - دست انبیاءعلیهمانستلام اتوان کا کام بندول سکے اعمال برگواہی وینانہیں بلکداس بات پرگواہی دینا ہے کہ بندون ککر جن

ينيجا دياگيا تھا۔ قرآن صاحت فرا آ سے:

يَوُمَ يَجُهُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقَوُّلُ مَا ذَا

اَجِبُتُمُ قَالُوا لَاعِلُمَ لِنَا إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

رائمانگ کا ۔ ۱۰۹)

نىيى اتمام غيب كى باتون كومانى واست تواتى بى بى -اوداسى سلسط يم محفرت عيسنى عليه السلام سكننعلن فرآن كتنا حب كه جب أن ست عيسا بُول كمرًا بى كما تعلق سوال برگا ت

وه عرمن کریں گئے:

وَكُنْتُ عَلِيُهِ حُرِنَتَ بِهِيُ لَا مَّا دُمْتُ فِيهِ عُر پس جبت کمک ان سکے درمیان تقا اسی وقت کمک اُن برگواہ فَلَمَّا تُوَفِّينَ يَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّيْدِيبَ عَلِيهِمْ - (المائده - اله تعا بجب آبینے تھے اُٹھا لیا ترا یب ہی ان پڑگراں تھے ۔

يه آيات اس باب مي بالكل منزع بين كرانبيا عليهم استلام اعما إلى التي كما ونبين مول سكر ريجروه كواه كس بعز كم مرتكر ،

اس كا جواب فرآن أتنى بى صراحت كيدساته يدوتياسيد:

اورلَىن سلما نو! إسى طرح ہم سنے نم کوا بکٹ تست فُسط بنایا وَكُذَٰ إِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّاةً وَّسَطَّا يِّتَكُونُوا شُهُدَاً مَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الزَّسُولُ عَلَيكَ عَكُمُ " ناکه تم لوگوں پرگواه مواور دسول تم برگواه مول -

المَيْهِيْلُ ا - ( البقرة - سرم)

وَيَوْمَ نَبُعَتُ مِنْ كُلِّ الْمَدَةِ شَيِهِيدًا عَكَيْهِمْ اورجس روزہم ہراً متت یں انبی کے اندرسے ایک گواہ مِّنُ ٱنْغُيرِمِهُ مُرَجِعُنَا بِكَ شَيِهِيُدًا عَلَىٰ خُوُلَاهِ. اغما كمغراكرين عصروأن بركوابي نسدكا وردائ محمر تهبيران

لوگوں برگواہ کی حیثیبت سسے لائیں گے . اس ستصعلوم بتحاكدتیا مست سکے دوزنبی مسلی التّٰدعلیہ کولٹہا دست اپنی نوعیت پی اُس شہا دست سے ختلف نہ ہوگی بجسے اواکہ نے سے بیے معنوثر کی امّنت کوا وربراُمّنت پرگواہی وسینے واسے نشہ واد کو جا یا جائے گا ۔ فا ہرہے کہ اگریٹشہا وہ اممال کی ہر

توان مب كابعى ما منرونا ظرم ونالازم أناسيدا وداكريدگوا و مرمث اس امرى شهادت دىينے كے بيد بلائے جائيں محے كه خلق نك

اس سے خالق کا ببغیام پینے گیا تھا تولا محالہ صنتر بھی اسی غرمن سے لیے بیش مرں سے۔

اسیمتمن کی تامیده اما دیث بسی کرتی چرجن کهخاری مسلم ترثیری ابن با چرا درا با م احد دخیریم سنے میدانشد بن سعود ، عبدالشد بن جهاس الدائندوا والنّس بن مالك ادرببت سنے ودمرسے محابدین النّدیم سنے تقل کیا ہے بین کا مشترک معنمون پرسپے کہ نبی مل مُدّ طبیہ

وسلم فيامست سك دوزا بيضيعن اصحاب كوديميس محدكروه لاشترجا ديبين مخروه آبث كى طرمث آسف سك بجاست دومهسترخ پرجازج موں تھے۔ا دھیکنے جا رہے ممدل سے بعضوا ان کردیکھ کریومن کریں تھے کہ خدا یا 'یہ تومیرسے معابی ہیں ۔اس پرانشرتنا ال فرمائے **گا** کہ تم

نىي*ى جاشتەكەنمةارىپ بىندائىول سەكىياكر*تۇت سەپەبىر. يىغىمون استىنىمى بەسسە تىنىكىپرىندول سىمىرا تەنقل مېۋاس**ىپ**كلاس كى



دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِاذِنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَكِلْ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ وَمِنِينَ وَ بِأَنْ لَهُ وَمِنَ اللهِ فَضُ لَا كَبِيرًا ﴿ وَلا تُطِعِ اللَّهِ وَلَا تُطِعِ اللَّهِ وَكُولًا تُطِعِ اللَّهِ وَكُولًا تُولِعِ اللَّهِ وَكُولًا اللهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُولًا لا اللهُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُولُيلًا ﴿ اللَّهُ فَا اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكُولُولًا ﴾ الله في إلله وكولي الله وكفى بِالله وكي الله وكولي ا

سے اس کی طرف وعوت دینے والا بناکرا ور روشن جراغ بناکر۔ بشارت دے دوان لوگوں کو جواتم ہے ایران لائے ہیں کہ ان کے بیے انٹر کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور ہرگزنہ و لوکفار و منافقین سے ،

ایمان لائے ہیں کہ ان کے بیے انٹر کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور ہرگزنہ و لوکفار و منافقین سے ،

کوئی پر وانہ کروان کی اور تیت رسانی کی اور بھروسہ کرلوانٹ ریز انٹر ہی اس کے بیے کافی ہے کہ آدمی این معاملات ائس کے میر کردے۔

معت بن كسي سند كي الشري اوداس سد به بات مرئا المبت جرتى جدنى من الشرطية ولم بن التست كه ايكنف اوداس كا ايكنف ا اوداس كا ايك ايك توكت كشا برفطعاً نيس بن ربى وه مدرت جن بن با ذكراً باسبه كرمضور كم اعضا ب كالمنت احمال بيش كيد جائة بن تو دوكس طرح بى إسم معمون سي متعادين نيس سهد اس بيه كداس كا مامس مرت به سبه كدا الشرتعا الم معنور المنت كه مالات سد با خرد كه تا سب كريمن كب بن كرمضور تيمن كما ممال كامين مشا بده فرا رسبين -

سیمی بهار بی ایک عام برتنے کی تبلیغ اور نبی کی تبلیغ کے دریان وہی فرق ہے جس کی طرف اوپراٹنا دہ کیا گیا ہے ۔ دعوت

الله الله تر بربتنے دیا اور دسے مک ہے ، گر دہ اللہ کی طرف سے اس کام پر امور نبیں ہوتا ۔ اس کے بھس نبی اللہ کا فوان (Sanction)

سے دعوت وسینے اُ ٹھنتا ہے ۔ اس کی دعوت زئی تبلیغ نہیں ہے بلکاس کے بیمچے جس اس کے بیمچے والے دب العالمیس کی فرانوہ کو کا نور ہوتا ہے ۔ اسی بنا پر اللہ کے بیمچے ہوئے والحی کی عزاحمت نووا ملہ کے خلاف جنگ قرار باتی ہے جس طرح و نبری کا محومتوں ہی مرکادی کام انجام وسینے والے مرکادی طازم کی مزاحمت خود محومت کے خلاف جنگ مجمی جاتی ہے ۔



يَانَهُا الَّذِينَ امَنُوْا إِذَا نَكُ تُو الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَقَا مُو الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَقَا مُؤْمُونً مِنَ فَبُلِ اَنَ تَسَتُّوهُ فَى فَهَا لَكُو عَلَيْهِنَ مِن عِثَ إِلَيْ مَن عِثَ إِلَيْ مَن عِثَ إِلَيْ مَن عِث تَا فَيَتَعُونُهُنَّ وَسَرِّحُوهُ مُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَسَرِّحُوهُ مُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ تَعْنَانُ وُنَهَا "فَمَرَّعُوهُ مُنَ وَسَرِّحُوهُ مُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَسَرِّحُوهُ مُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾

اسے اوگوہ ایمان لائے ہوہ جب تم مومن عور تول سے نکاح کروا در بھرانہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ملاق دسے دوا ور بھرانہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ملاق دسے دوا تو تمہماری طرف سے ان برکوئی عدّت لازم نہیں سے جس کے بُورے ہونے کا تم مطالب کرسکو۔ لہٰذا انہیں کچھوال دوا ور بھلے طربیقے سے دخصست کر دو۔

جمان تک قرآن اورسنت کاتعلق سے 'ان پی نکاح ایک اصطلاحی لفظ سے جس سے مراد یا تومجرد عقارسے' یاہیر وطی بعدِ مقد لیکن وطی بلاعقد سکے سلیے اس کوکیس استعمال نہیں کیا گیا سے ۔ اس طرح کی وطی کرتر قرآن اورسنت زناا درسفاح کہتے ہیں نذکہ نکاح ۔

المن مسلم برا برائد منفردایت جرفا بنااسی زمانے بیں طلاق کا کوئی مسلم پربرا برجا سفے برنازل برن کھی اس لیے بیط مسلم بربان اوربعد کے سلسلم بریان کے درمیان اس کورکھ دیا گیا ۔ اس ترتیب سے یہ بات خود منرشح بوتی ہے کہ برتقریر اسبق کے بعدا درمیان اس کورکھ دیا گیا ۔ اس ترتیب سے یہ بات خود منرشح بوتی ہے کہ برتقریر اسبق کے بعدا درتھ بیلے نازل ہوئی تھی۔



اس آبیت سے بھرقا فرنی احکام شکلتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے :

ا - آیت بی اگرچراموس مورتون کا نفظ استعهال با گیا ہے جس سے بغلا ہریدگان کیا جا سکتا ہے کہ کتابی مورتوں کے معاط میں قافون دہ نہیں ہے جربیاں بیان ہوا ہے، نیکن تنام علاء امت کا اس پاتفاق ہے کو منی ہی مکم کتابیات کے بارے میں بھی ہے بیتی کت بی مورت سے بھی کسی سلمان نے نکاح کیا ہوتواس کی طلاق اس کے مراس کی عدّت اوراس کو مستعد طلاق دینے کے جملہ اسحام مری ہیں جو توس کورت سے نکاح کی مورت ہیں بھا ، کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ الشرتعا لی الے بیاں مضعوص طور پر صرف مورتوں کا ذکر ہوگیا ہے اس سے مقصور دراصل اس بات کی طرف اشارہ کونا ہے کہ
مسلما توں کے لیے موس عورتی ہی موزوں ہیں ۔ بیودی اور عیسائی عور توں سے نکاح جائز منرور ہے گرمنا سب اور
پسندیدہ نہیں ہے ۔ بالفاظ و گرفتر آن کے اس انداز بیان سے یہ بات ترشح ہوتی ہے کہ انشرتعا لی کے نزدیک الیا یا

۲ - " با تقد لگانے" یا "کس کرنے سے مرا دلغت کے اعتباد سے توجھن جھیونا ہے الیکن بیال پر لفظ کنایہ میا الرت کے بیے
استعال بڑا ہے یاس محافظ سے طاہر آیت کا تقاضا ہے ہے کہ اگر شوہ ہے نہا الٹرت نہی جو تو نواہ وہ جو رہ کے باس تنا الی
میں دیا ہو، بلکہ اسے یا تھ بھی لگا بچکا ہو تب بھی طلاق و بینے کی صورت میں عدّت لازم ندائے بیکن فقیما ، نے بربیل میں باطر
میم ملکا یا ہے کہ اگر خورت میجو ہم جائے دیعنی جس میں میا نثرت ممکن ہی تواس کے بعد طلاق و بینے کی صورت میں مقرت
لازم آئے گی اور مین خوط عقرت صرف اس حالت میں ہوگا جب کہ خلوت سے بیلے طلاق وسے وی گئی ہو۔

طلاق تبوِ خُرت کی صورت میں عدّت سا قط ہوجا نے کے معنی یہ بین کداس صورت میں مردکا ہی رجوع باتی نہیں رہ آاؤ عورت کو بیتی عاصل ہوجا تا ہے کہ طلاق کے فرزًا بعد حس سے چاہے نکاح کرنے لیکن یا در کھنا چاہیے کہ بیم مرت طلا تبل خلوت کا ہے ۔ اگر خلوت سے پیلے عورت کا مثل ہر مرجا سے تواس صورت میں عدّت وفات سا قط نہیں ہوتی جکہ مورت کوری چار میں نے دس ون کی عدّت گزار نی ہوتی ہے ہو ممثل حر مرخولہ کے بیے واہرب ہے۔ (عدّت سے مراد وہ قدت ہے ہوں کے گزرنے سے پیلے عورت کے بیے دو مرانکاح جا مُزند ہم)

س ما کک کُو عَلَیْجِتَ مِن عِدَّ فِی اس کی ملاب این پرکوئی عدت الازم نمیں ہے ) کے الفاظ اس امر پولا اس کرتے ہیں کہ عِدت مرد ہوں علیہ میں اس کا یہ مللب نمیں ہے کہ یہ مرد ہی کا حق ہے۔ دواصل اس میں دوحق اور بھی شالی ہی ایک بق اولا و دو مرسے حق اللہ یا حق اللہ علی ال



کرمیرسے مرنے کے بعدیا مجھ سے طلاق سے لینے کے بعد تیرسے اُوپرمیری طرف سے کوئی عدت واجب نہ ہوگی تنب ہمی شربیت کسی حال میں اس کوسا قط نہ کریسے گی ۔

۵ - فکتینه کوشن و کسیر شود کا کی کی از دان کو کی ال دوا ور بیل طریقے سے رفصت کرود) اس کا کم کا مشا و طریق میں سے کسی ایک طریقے پر پر اکرنام کا ۔ اگر نکاح کے وقت مرم قررکیا گیا تھا اور بجر فکوت سے بیلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں نصف معرویا واجب ہوگا میں اکرنام و اگر آلت عام میں ارشاد مجوا ہے۔ اس وا جب سے زائد کی دینا کا زم نہیں ہے محرکسنے ب ہوگا میں اکرنام نو ہے کہ نصف معرویا کی میں میں میں کا زم نہیں ہے محرکسنے ب بے دشاؤ بر بات بہت دیدہ ہے کہ نصف معرویے کے ساتھ مرد وہ جوڑا بھی عورت کے پاسس ہی دہنے دسے جو کا میں نہیں ہے کہ نصف معرویا گیا تھا کیا تھا کیا اور کی کھورت کو کی مذکور ہے کہ موان کی کہورت کو کی مذکورت کے کو تعمل کا دریت کے کہورت کو کی مذکورت کو کی مذکورت کے کہورت کو کی مذکورت کے مارت میں اور بیا کی کے دو اس معرف کی ایک گروہ اس کی میں کی مقال مارت و بیا برحال واجب ہے خواہ معرف کرکیا گیا ہویا ذکیا گیا ہو۔ (اسلامی نقد کی اصطلاح میں مشتد طلاق کی سے کا معملات دیا جو اس دے کرف مست کرتے وقت مورت کو دیا جا تا ہے )۔

بصليط بقير سير زصت كرنے كامطلب صرف آنابى نہيں ہے كہ حورت كوكچه ند كچه وسے كر زحست كيا جائے بكراس ميں يہ با بهى ثال جەكىسى تىقىكانىنىيىتى كەبغىرى نىغانى دىلىرىقى سەمىلىدى اختياركى داستە - ايك ، دى كواگر دورت بېنىنىس ا ئ ہے باکر ٹی ا دروج شکابیت پریوا موٹی سے جس کی بنا پروہ اس عورت کونہیں رکھنا چا بڑتا تو پھلے آ دمیوں کی طرح اسسے کھلات ہے۔ اورزحست کردے۔ بینبیں ہونا جا ہیے کہ وہ اس سے عبوب لوگوں سے سامنے بیان کرسے اوراینی شکایتوں سے وفتر کھوستے کا کہ کوئی دومراہمی اس عورت کوقبول کرنے تھے ہے تیارنہ ہو۔ قرآن سکے اس ادشا وسے مدا حذ طور پڑھا ہر ہوتا ہے کہ الماق سکے نغاذ کوکسی بنجا بہت یا عدالت کی اجازیت سے ماتعدمع کم کرنا خدائی تنشریع کی مکست ومسلمت سے ہانکل خلامت ہے کہونکراس صورت ی*ں میصلے طربیقے سے رخصست کرنے" کا کو*ٹی امکا ن نہیں رہزا ' بلکے مرو زہمی چاہیے توقعہ کا نفیجتی اور بدنا می وگرشوا ئی بموکر دمتی سے۔ علاوہ بریں آیت سکے الفاظ میں اس امرک کوئی گنجا تش بھی نہیں ہے کہ مرد کا اختیار لحلاق کسی پنجا بیت یا عدالت کی اجازت سکے ساتھ مشروط ہمر ہمیت بانکل صراحت کے سماتھ ناکمح کوطلاق کا اختیار وسے رہی سے اودائسی پُر یہ ذمّہ داری ڈال رہی ہے كه اگروه با تذلكانے سے پیلے تورت كوچپوڑنا جاسب توان زمانعىن مەردىد كريا اپن بيمثينت سے مطابق نجيرال وسے كر مجھوڑے۔ اس سے آیت کا مقصروصات پیعلوم ہرتا ہے کہ ملاق کو کھیں جننے سے دو کنے کے بلیے مردیوالی و تراس كا ايك بوجه وُّال ديا جاستُ تاكه وه خود بى اسيف اختيا را لملاق كوس چهم كراستعال كرست ا در دوخا بدا ذل كے اندازی معلی یمکسی بیرونی داخشت کی فرمت مذاسف یاستے ، بلکمنٹو ہرمرسے سے کسی کورتا سفے برحبود ہی نہ مؤکد وہ بھوی کوکبول چیوڈر یا ہے۔ - ابن عبائش سعیدبن کمشیتیب بهسن بعری علی بن الحسین دزین العابدین ۱ امامشاخی اودا ام احمدُین حنبل نے آبیت سے الغاظ "سبب تم نكاح كرو بحير طلاق وسے دو بشت به استدلال كيا سب كه طلاق اس صورت ميں واقع موتی سے جبكه اس سے بيلے نكاح ہو چکا بر-نکاح سے پیلے طلاق سے اثر سے ۔ اس بیے اگر کوئی شخص بی*ں کے کہ" اگر*یں فلاں مورنت سے <sup>ہ</sup>یا فلاں قبیلے ی**ا ت**وم



### يَايِّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكَ الْبِيُّ اتَّذِي الْجُورُهُنَّ

#### أسع بني بهم في تم المع المي المال كردين تهاري وه بيويان بن كم عن المعادا كيدين،

الم الومنيغ الم محداودا ام دُورُكت بن كدخوا وكوئي شخص حدث با قرم يا تبييل كخفيص كريد بانشال كيطور ير عام بات اس طرح كحد كل مع مودت سيدي بن لكاح كرون اس پرطلات سيد، ووفر هر ورتون مي طلاق وا تع بوجائد ك.
افرير خيرا من خيري دا شير من موج بعدا دستر بن سعود من الما بيرا منفئ مجا بلادر حم بن جدالعزيز وجهم الشرسيري تقل كى ہے۔
افرير خيران تورى اور حمال أنبي كلنة بين كر لملاق عرف اسى حورت بين پڑے گي جب كلنے والا يوں كے كا اگرين فلال مورت سے تكام كرون نواس بيللات ہے ۔

معن بن صالح انبیش بی سعدا درعا مرانشینی کنتے ہیں کہ اس طرح کی طلاق عمیمیت کے میا تدہی پڑسکتی ہے بہر طبیکہ اس پرکسی فرح کی تعبیص ہم یہ ٹھا آ دمی نے ہیں کہ اہم کہ آگر ہیں قلاں خا ندان کیا فلاں تبییلے کیا فلاں شہریا حکب یا قوم کی حورت سے نکاح کردں قواس برطیلات ہے "۔

ابن ابی میانی اورا ام مالک آوردی را شد سے انتظاف کرنے مرش مزیر شرط یہ لگانے ہیں کہ اس میں ترت کا بھی تعیق مرنا چا جی بیت و بھانی گروہ کی مورسیے مرنا چا جی بیت الله اگر وی کے اندر فلاں محدت یا فلاں گروہ کی مورسیے انکار کروں نے یوں کہ انجوں کہ اندر فلاں محدت یا فلاں گروہ کی مورسیے انکار کروں تو اس پر الله ان امان فرا ورکرتے ہیں کہ اگر یہ ترت انکار کردے ہیں کہ اگر یہ ترت انکار میں استین میں کا ترزیرہ دم نامتر تع نہ موتواس کا قول ہے انٹردہ کا ۔

کھے یہ درم ل بواب ہے اُن لڑل کے اعتراص کا بو کھتے تھے کہ مرم کا انڈیلیہ وٹم ) دومرے لڑکوں کے بیے تربیک وتت چارسے کے اور اس کے بیاتر بیک کے اور اس کے بیاتر بیک کے اور اس کے بیار کے اس کی خیادیا تھی کہ وتت چارسے ذیا وہ بیریاں رکھنا ممنوع قرار ویتے ہیں محرخووا نمول نے بیا بیٹویں بیمک کیسے کہ کی ۔ اس اعتراص کی خیا دیا تھی کہ



وَمَامَلَكُتُ يَمِينُكُ مِمَّا آفَاءً اللهُ عَلَيْكُ وَبَنْتِ عَبِّكُ وَ بَنْتِ عَمِّيْكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خُلَيْكَ الَّتِي هَاجُرُنَ مَعَكُ وَاهْرَاتُهُ مُّوْمِنَهُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّنْتَنْكِحَهَا "خَالِصَةً لِحَدِي مِنْ دُونِ

اوروہ عورتیں ہوائٹ کی عطاکردہ اونڈیوں میں سے تمہاری مکیست میں آئیں اور تمہاری وہ ہجازا داور ہو ہجی زاد اورا موں زاداورخالہ زاد مبنین منبوں نے تمہالے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کوئی کے بیے مہدکیا مواکر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیے۔ بررعایت خالعتہ تمہالیے ہے ہے دومرے مومنوں کے بے

معنرت زینب سے نکاح کے وقت نبی میل اللہ علیہ ولم کی چار ہویاں موجود نغیں ، کی بھنرت مُودہ جن سے سست قبل بھرت ہی آپنے نکاح کیا تھا۔ دومری ، حفرت عائشہ جن سے نکاح توست قبل بھرت دیں ہر پہلا تھا گران کی زخستی شوال سلے ہم ہیں ہوئی تی بھرا حفرت بھند نہ بن سے شبان سست بھریں آپ کا نکاح ہما۔ اور پہنی ، حفرت اُم سکرہ جندیں حضور سے شوال سے مرح میں زوج ہے گائش حفا فرایا۔ اس طرح سحفرت زمین شبہ ہے کی با بخریں ہوی تیس ، اس پر کھارومنا فینن ہوا عقراص کر رہے تھے اُس کا ہوا ب اعشرت ال ہو

دے رہے کہ لیے بی بھاری یہ پاپخوں بیریاں جنیں مردے کرتم لینے نکاح بیں لائے ہوہم نے تہا ہے ہیے ملال کی ہیں۔ دومرے لفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام سلمانوں کے ہیے چار کی تیدنگا نے داسے ہی ہم ہی بیں اورا بینے بی کواس تیدسے تنشی کرنے اسے ہی ہم خودیں ۔ اگر وہ تیدنگانے کے ہم مجاز تھے تو آخواس استثناء کے جازم کمیوں نہیں ہیں ۔

یں مسروں بینے ماسے میں ہے ہات بھر طور فرا طرح ہی ہے ہے۔ اس سے تعصود کفار دمنا فقین کو ملم ش کرنا نہیں تفاجکا ن اس جواب سے بارسے میں یہ بات بھر طور فرا طرح ہی جا ہیے کہ اس سے تعصود کفار دمنا فقین کو ملم ش کرنا نہیں تفاجکا ن سمادل

کوملمٹن کرنا تھاجن سے دول میں مخالفین اسلام وسوسے ڈاسنے کی کوشش کر دہے متھے۔ انہیں پیز کم بقین تھا کہ یہ قرآن النہ کا کلام ج اوراللہ تعالیٰ سے ابنے الفاظ میں نازل بڑا ہے 'اس ہے قرآن کی ایک محکم آیت سے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرایا کہ نبی نے جاکہ مرد در سر مارہ تنافی سرد بنری کی خومستیڈ نبوک در مستیش کا فیصلے بھاداکہ ہوا ہے۔

برویوں کے عام قافیل سے اپنے آب کو خورسنٹی نمیں کرایا ہے جکہ بداستٹنا دکا نیصلہ ہماراکیا ہوا ہے۔ میں کے یا بخویں بری کو صنور کے بیے حلال کرنے کے علاوہ التذنبالی نے اس آیت بر صنور کو میندمزیدانسام کی حور توں

ست میمی نکاح کی اجازت عملا فرمانی: مناصح می اجازت عملا فرمانی: معاشد میرود ایرود میرود ایرود میرود و ایرود ایرود ا

۔ وہ وزیں جوانٹدکی مطاکردہ لونڈ ہوں ہیں سے آپ کی علیست ہیں آ بھی۔ اس اجا ڈنٹ کے مطابق حضور کے خو وہ بنی قریغہ کے مبایا ہیں سے معفرت دُیجا نُدُ ، غز وہ بنی المعسطِلق کے مبایا ہیں سے حضرت مجرِّر بُدِ بُرغز وہ بنجبر کے مبایا ہی سے حضرت صفیہ ٹڑا ورُمَعَوْتِس مصری ہم ہم ہم وہ محضرت ماریہ بلیٹہ کو اپنے بیے تفسوص فرایا۔ ان ہی سے منعدّم الذکر تبن کواپ نے آنا و



## الْمُؤُمِنِينَ ثَنَّ عَلَمُنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْهِمُ فِي آُزُواجِهُمُومًا الْمُؤُمِنِينَ أَذُواجِهُمُومًا مَلَكَتُ آيُمًا نَهُمُ لِكَيْنَا عَلَيْكُ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ مُو

نہیں شہے۔ ہم کومعلوم سے کہ عام مومنوں پران کی بیویوں اورلونڈیوں سکے بارسے ہیں ہم سنے کیا حُکُود عائد کیسے ہیں۔ تمہیں ان حُکُودسے ہم سنے اس سیمستشنی کیا ہے ، تاکہ تمہا اسے اُوپرکوئی تنگی نہ رہیے اور

کرکے ان سے نکاح کیا تھا ایکن معنرت ارتی سے برنیائے ، لکب بمین تمثّع فرایا "ان کے بارسے میں یہ ثابت نبیں ہے کہ آپ نے ان کو '' آزاد کریکے ان سے نکاح کیا ہو۔

۳ - وه مومن حورت بوا پنے آپ کونی صل انٹر علیہ کی ہے ہیے بہدکرے بینی بلاصراپنے آپ کوحضور کے نکاح یں وینے کے بیے نیار بوادر حضر گراسے قبول کرنا بیسند فرائیں ۔ اس اجازت کی بنا پرآپ نے شوال سنٹ رحج بین صفرت بھوتہ ہواپی زوجیت بی بیا لیکن آپ نے بہبند ندکیا کہ مرکے بغیراک سے مہدستے فا ثدہ اُ تھائیں ۔ اس بیے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالب کے بغیران کو مرع طافر ہا یا بعجن مفترین پر کہتے ہیں کہ صفور کے نکاح بیں کوئی موجوبہ بیری زفتیں مجمواس کا مطلب ورام کی ہے۔ کرآپ نے بہدکرنے والی بیری کوجی مہر و ہے بغیر نہ رکھا ۔

میمی اس نقرے کا تعلق اگر مون قریم فقرے سے بانا جائے قرمطلب یہ ہوگا کہ دومرے کی سلمان کے بلے یہ جائز فیس ہے کہ کوئی مورت اپنے آپ کواس کے بلے بہ بہرکرے اور وہ بلا مراس سے کاح کرنے ، اوراگراس کا تعلق اور کی پوری جارت کا نا جائے تواس سے مرا ویہ ہوگی کہ چارسے زیا وہ نکاح کرنے کی رہایت بھی مرت معنور کے بلے ہے ، عام سلما نوں کے بلے نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ اسکام بنی میل اللہ علیہ والم کے بلے فاص بیس بن میں امت کے دورے وگ آپ کے راتھ شرک میں بیس میں امت کے دورے وگ آپ کے راتھ شرک نیس بیس ۔ قرآن دسنت کے نشو سے ایسے متعقد واحکام کا پتر جات ہے ۔ نشا معنور کے بلے فار تنجہ فرمن تھی اور باتی تا کہ تت کے بلے وہ حوام نہیں ہے۔ نشا معنور کے بلے فار تنجہ فرمن تھی اور باتی تا کہ تت کے بلے وہ حوام نہیں ہے۔ اس کے بلے وہ خوام نہیں ہورور اُنسا دیس بیان ہوئے ہیں ۔ آپ کے بلے وہ حوام نہیں ہورور اُنسا دیس بیان ہوئے ہیں ۔ آپ کے بلے چاسے اُنسی کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی سب کی میراث سے بیا وہ اسکام ہیں بوسور اُنسا دیس بیان ہوئے ہیں ۔ آپ کے بلے چاسے اُنسی کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی سب کی میراث کے بلے وہ اسکام ہیں بوسور اُنسا دیس بیان ہوئے ہیں ۔ آپ کے بلے چاسے اُنسی کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی سب کی میراث میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے بلے چاسے اُنسی کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی میراث کی میراث نفت ہم نہ برسکتی کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی سب کی میراث کے بلے وہ اسکام ہیں بوسور اُنسا دیس بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے بیات کی سے جات کے بیات کی میراث نفت ہم نہ برسکتی تھی اُن تی سب کی میراث کے بیات کی میں میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کے بیات کی سیار کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کو اسکام ہی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کے بیات کی میراث کی میں کی میراث ک



زا ٹد ہیریاں حلال کی گیں ، ہویوں سے درمیان عدل آج پر واجب نہیں کیا گیا ابنے نفس کو مبدکرنے والی عورت سے بلا مزکاح کرنے
کی آپ کواجازت دی گئی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیریاں تمام اُمٹ پرسوام کردی گئیں ان بی سے کوئی خصوصیّت ہم آپ
نیس ہے جرحضور کے علاوہ کسی سلمان کو حاصل ہو بفترین نے آپ کی ایک خصرصیّت برہمی بیان کی ہے کہ آپ کے بیے تنا برہورت
سد نکا و ممنہ عوقتوں مالاد کی افرائی اور کرمیں سد و حالال میں

سے نکاح ممنوع تھا ، مالانکہ باقی اُمتت کے سیے وہ حلال ہے ۔ • علی میں مصمومیت میں جس کی نیارا میڈ تعالیٰ نے نی میلی استدعلت ولم کوعام فاعدے کے تنتیج فرما یا فوٹنگی نہ

علیہ کے بدوہ صمت ہے جس کی بنا پراٹ رتعالی نے نہ صلی اللہ علیہ ولم کوعام فاعدے سے تنگی فرا یا ہوت کی فار ہے "کا کھلب بر نہیں ہے کہ نعو فرا وٹ را ہے کی خواہش ت نفسانی ہمت بڑھی ہوئی تھیں اس بھے آپ کر بہت ی بر ہیں کرنے کی اجازت دے وی گئی اکہ آپ مردن چا ربویوں کک محدود ورہنے بین نگی مشوس نے فرائیں۔ اس فقرے کا پر طلب مردن و بی تھی ہے ہوتھ تعتب بی اندھا ہرکواس بات کو بھول جائے کہ موسل اللہ علیہ تولم نے ۲۵ سال کی عربی ایک ایسی خانون سے نشاوی کی تقی جن کی عمراس و وقت ا

به سال بقی اور بورسه و مرس مک آب ان کے ساتھ نمایت خوشگوارا زوداجی زندگی بسرکرتے رہے ۔ بھرجب اُن کا اُنتقال ہوگباتو آب نے ایک اُورسن رسیدہ فاتون حضرت سودہ جسے لکاح کیا اور پورسے جا رسال کک تنما وہی آب کی بیری دہیں ، اب آخر کون

مها حبیطنل اورایهان وارا ومی نیفتورکرسکتا ہے کہ ۱۱ مال کی عمرست گزرجا نے کے بعد یکا یک معنورکی خواہشات نغسانی بڑھتی جی محکیں اورا پہرکوزیا وہ سے زیا وہ بیریوں کی صرورت بیش آ سے گئی ۔ دراصل آئنگی ندرہنے "کا مطلب سیمھنے کے بیے صروری ہے کہ آ ومی ایک طرحت تواس کا مینکلیم کوٹکا ہ میں رکھے جس کی وقتر واری الشذ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی تھی اور دونمری طرحت ان حالات کوسمھے جن پ

یہ کارفیلیم انجام دینے کے لیے آپ کو امورکیا گیا تھا تعصیسے زہن کو پا*ک کرکے چھم بھی ان دوفون خبینینوں کو مجھے سے گا*وہ بخوبی جان لیگا کہ بچر ایرں کے معاملے بس آپ کوکھی اجازت دینا کیوں ضروری تھا 'ادرجار کی قبیدیں آپ کے بیے کیا ''نگی" تھی ۔ حضور کے میپردیوکا م کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک اُن گھڑ توم کوجواسلامی نقطہ نظری سے نہیں بکہ عام تہذیب وتمدّن کے

نقطۂ نظرسے بھی نا تر ہمشیدہ تقی، ہر شعبۂ زندگی بی تعلیم و زبیت دے کرا یک اعلیٰ درجہ کی ممذّب و شانستہ اور پاکیزہ قرم بنائیں۔ اس غرص کے بیے صرف مردوں کو تربہت دبنا کا فی نہ نقا ، بلکہ تورتوں کی تربیت بھی اتنی ہی صروری تھی ۔ گریجہ اصمولی تمدّن و تہذیب سکھانے کے بیے آپ اس ریکیے سکٹے متھے اُن کی روسے مردوں اورتورتوں کا آنا دا نداختا اطام منوع تھا اوراس قا عدے کو توڑے

بغیراً پٹ کے بیے عورتوں کو دا است خود نزیب دینا ممکن نہ نغاد اس بنا پرعورتوں ہیں کام کرینے کی صرحت ہیں ایک صورت آپ کے بیے ممکن تقی کہ نمتلعت عمروں اور زمہنی صلاحیہ توں کی متعدّد خواتین سے آپ بھا ح کریں ، ان کو دا ہ داست خودتعیم و تربیت جمیم اپنی مدوسکے سیسے تیاد کریں 'ا وربھیراک سنت شہری اور بدوی اورجوان ا ورا و حیرٹرا اور بوڑھی امٹریم کی عودتوں کو دین سکھا سنے اور

بہا میں ان ونہذیب کے نئے اصول مجھا نے کا کام ہیں ۔ اخلاق ونہذیب کے نئے اصول مجھا نے کا کام ہیں ۔ اس کے علاوہ نی خلی اسٹرعلیہ وہم کے سپرویہ خدمت بھی کی گئی تھی کربرانے جا ہی نظام زندگی کوختم کر کے اس کی جگڑسلامی

نطام زندگیملاً قائم کردیں . اس خدمت کی انجام دہی میں جا ہی نظام سے علم داروں سے جنگ ناگزیمتی ، اور پیٹمکش ایک اسسے مک میں مین آرہی تقی جمال تبائلی طرز زندگ ابنی مضرص روایات سے ساتھ دائج تھا۔ اِن حالات بیں ووسری تدابیر کے ساتھ آپ

ے بید ریمی ضروری تھاکہ آ بیٹ فتلھ بے فا ندانوں بی تکاح کر مے بہت سی ورستیوں کو بچنۃ اور مبت سی عدا ونوں کوختم کردیں بیٹا بخد



كَانَ اللهُ عَفُورًا سَّهُ عَفُورًا سَّهُ عَنُوكَ مَنَ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِيُّ اللهُ عَلَيْكُ وَتُوكِيُّ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ

الته غفور ورسيم بنم كواختيار دياجا تاسي كما بني بيويول من سيس كرما بهوابيف سد الگ ركھ و بينے با ابند ما تقدر كھوا ورسيسے جا ہوالگ ركھنے كے بعدا بينے باس بلالو ، اس معا لمرس تم يركوني مضا اُنقه نهيں ہے ۔

جی نوایمن سے آپ فی شادیاں کیں ان کے ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب یم بیصلحت بھی کم وہیں نا ل تھی بھٹرت ما کشاریہ اور معنزت او بگرا ورصزت کر شکے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گرا ادر کا میں معنزت کم سکونی اس معنزٹ کے ساتھ اور کا اور معنزت کو بھٹرت کو بھٹرت کر ہے ہیں۔

کو کیا بعضرت کر ہم سکونی اس خاندان کی بھٹی تعین سے اوجوں اور خالدین ولیدہ کا تعلیٰ تھا ۔ اور صفرت اُسم بیریٹر اور سفیاں کی بھٹی تھیں۔

ان شاویوں نے بہت بڑی مذک اِن خاندان کی جمنی کا زور توڑویا ، بلکہ اُسم جیریٹر کے ساتھ حضور کا نکاح ہونے کے بعد تو اور اور نیا اس سے تعین ۔ انہیں آزاد کر کے جب حضور کے اس کے کہر کہمی معنور کے مقاسطے پرند آبا بعضرت معنور کے اور کہمیاں تھٹری پڑگئیں کیونکدائس زیا نے کی عربی دوایات کے مطابق جی تعموم سے نکاح کیے تو آپ کے مطابق جی وہ صرف لاکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پُر رسے قبیلے کا وا یا دسمیما جا آتا نقا اور واباد سے اور کا بات بھی ۔ وہ صرف لاکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پُر رسے قبیلے کا وا یا دسمیما جا آتا نقا اور واباد سے اور کا بات بھی ۔

معارش سے کی عمل اصلاح اوراس کی جا بلا نہ دسوم کو ترٹر ناہی آپ کے فرائفس تنصبی بس ثنا ل نھا یہا نچہ ایک کاح آپ کواس مغمد کے لیے بھی کرنا پڑا ، جیسا کہ اسی سورہ احزاب بین غصل بیان ہوسی ہے ۔

میمنعتیں اس یات کی تعلقی کا بی استرعلیہ ولم کے بین کاح کے معاسلے ہیں کوئی تنگی ہائی نہ دکھی جائے۔ اکہ ہو کا پھلیم ایپ کے میہروکیا گیا تعامی کی منرودیات کے محاظ سے آپ میتنے نکاح کرنا جا ہیں کرمیں ۔



# ذَلِكَ أَدُنَى أَنُ تَقَدَّ أَعُينُهُنَّ وَلَا يَحُرَنَّ وَيَرْضَانِي عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل

اِس طرح زیا وہ متوقع ہے کہ اُن کی آنکھیں تھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اورجو کچھی نم اُن کو ووسکے اس بروہ سب راحنی رہیں گی ۔انٹرجا نتا ہے جو کچھتم لوگوں سے دلوں ہیں سہے ،اور انٹرملیم و

قرآن وسنت ادربورى أمت مسلم كالربيراس سيق ملعًا التناسب -

ال اس آبیت سے تعصرونبی مسلی امترعببہ وٹم کوخانگی زندگی کی انجھنوں سے نجانت والانا مقاناکہ آپ پورسے سکون سکے سا تغرایا کام کرسکیں جب اللہ تعالیٰ نے معاون الغاظری معنور کواہے رہے اختیا دات دے دسیے کراز وابع معلم الت بی سینجس سے ساتھ بورِتا وُجا بیں کریں قواس باست کا کوئی امکان نہ رہا کہ بیمومن خواتین آپ کوکسی طرح رپشیان کرتیں یا آبس میں مسابقت اور د قابت سے جع وسع پرداکر کے آپ کے لیے انجھنیں پرداکریں لیکن الٹرتعالی سے یہ اختیار پا بھنے کے بعدہجی صنور کے آم ازواج کے درمیسال پورا پورا عدبی فره یا بمسی کوکسی پرتربیمع نه وی اور یا قا عده با ری مقرد کریمے آب سب سے بات نشریعیت سے جانتے دسہے یخڈ ٹین میں سے مرون اورزین یہ بیان کرتے ہیں ک<sup>ر</sup>حعنور سنے مردن چار بیویوں (محفرت حاکثیّہ بحفرت معفرت زیزب اورحفر المُسَلَمَة ﴾ كوباريوں كاتقىيىم يىن شامل كيا تضا اور باقى ازواج سے بيے كوئى بارى مقررند كى تنى بىكن دومرسے تمام محتقين ومفسّريٰ س کی تروید کرتے ہیں اور نہایت قوی روایا منے اس امرکا نثرت میش کرتے ہیں کہ اس اختیار کے بعد مجمع عنورتمام ازواج کے یاں باری بارى سے جاستے نتے اودستے بچیس بڑا وگریتے ہتے ۔ بخاری مسلم نسانی امدا ہردا ؤد وخیر ہم معنوت عا مُسَدَّدہ کا قرل نقل کرتے ہیں کے اس آیت کے زول کے بعد می حضور کا طریقہ میں رہا کہ آہے ہم میں سے کسی بیری کی باری سکے دن وومری بیوی کے بال جاتے تزاس سعداجا ذمت سے کرجاستے تھے ۔ او کرمجھا مس محرُہ بن زمیرکی دوا پسٹ نقل کرتے ہیں کرمعنرت عا نسٹہ پینے ان سے نسستایا «رسونی انتدمسلی انتدعیدیدهم بادیول کی تعتبیم بیم بی سن*ے سی کوکسی پرتربیجے ن*ر دینے سننے ۔اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی دوز اپنی مب بیرایں کے اس نرجائتے ہموں بحریش بیری کی باری کا ون ہوتا تقیاد*س کے مواکسی دومری بیری کوچھوٹے تک* زستھ"۔ امدیدروا بیت بمی معنرت ما ثنشدہ بی کی ہے کہ مبسی منورا بنی آخری بمیاری بر مبتدا موشقه ادنقل وحوکست آپ سے بیٹشنکل مرککی تز ہیں نے مب ب<u>یرد</u>ں سے اچا زمت طلب گ*ی مجھے ما کنٹ چھے کہاں مہنے دوا ورمب مستنے اجا زمت دسے وی تب آپ نے آخری کا ن* معنرت ما ثنشین کے اِم مخزادا - ابن ابی ما تم ام مربری کا قول تقل کرتے تیں کہ نبی میل انٹرملیہ پیرم کا کر باری سے مودم کڑا ٹا بہت نہیں ہے۔ اس سے صرحت معنرت متودَہ دکھتنٹی ہیں نہوں نے خوداپنی یا دی بخرشی معنرت ما نُسَندہ کوبخش دی تھی کیونکہ وہ بہت سن رسيده برجي تقيل ـ

س مقام پرکسی کے دل بیں پرشید زرمہنا چا ہیے کہ اللہ تعانیٰ نے معا ذا اللہ ایست پی اپنے نبی کے ساتھ کو ٹی ہے جات کی تنی اوراز واچے مطہرات کے ساتھ مق تلغی کا معا لمہ فرایا تھا ۔ وراصی بینطیم صلے کی خاطر بنی صلی اللہ میں ہے کہ میریوں کی تعلام



حَلِيْمًا ۞ كَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْلُ وَكُلَّ أَنْ تَبَكَّالَ الْحَلِيْمَا وَكُلَّ أَنْ تَبَكَّال بِهِنَّ مِنْ أَزُواجِ وَلَوْاجِعِبَكَ عُسْنُهُ قَ لِلْا مَامَلَكَ عَيْنُكُ

صلیم سینے ۔ اس کے بعد تمہارے بیے دُوسری عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی مبکر اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی مبکر اور نہ اور کی تنابی لیت مبلی کتنا ہی لیت دیمو البنتہ لونڈ بول کی تمبیں اجازت ہے۔ ان کی مبکر اور بیویاں سے اور خواہ ان کاحسن نہیں کتنا ہی لیت دیمو البنتہ لونڈ بول کی تمبیں اجازت ہے۔

کے معا مدیں عام قاعدے سے شخ نیا گیا تھا، نی مصالح کا تقاصا بھی تھا کہ آپ کو فائل زندگی کا سکون ہم بہنچا یا جائے اور
اُن اسباب کا سدّ باب کیا جائے ہوآپ کے بیے پریشان فاطری کے مؤجب ہو سکتے ہوں۔ ازواج مطہرات سے بیے بدا یک
بہت بڑا مرحت تھا کہ انہیں نی صل اسٹر علیہ وہم جیسی بزرگ ترین مہتی کی زوجیت حاصل ہوئی اوراس کی بدولت اُن کو بہوتے نیے بب ا ہڑا کہ دعوت وا مسلاح کے اُس تغلیم اسٹان کام میں آپ کی وفیق کا رہنیں جور بہنی و نیا بک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بہنے والا تھا۔
اس مقعد کے بیے جس طرح نی صل اسٹر علیہ وہم غیر مورل ایٹا دو قربانی سے کام سے رہے تھے اور تمام صحابۂ کرام اپنی حداستا عت
اس مقعد کے بیے جس طرح نی صل اسٹر علیہ وہم غیر مورل ایٹا دو قربانی سے کام سے رہے تھے اور تمام صحابۂ کرام اپنی حداستا عت
اس خربا نباں کر رہے تھے اسی طرح ازواج معلم راست کا بھی یہ فرض تھا کہ اثیا دسے کام ہیں ۔ اس بیے اسٹر تعالیٰ کے اس فیصلے کو
تمام از واجے رسول مسنے نوشی قبول کیا۔

میم و یہ آیت اس امری صراحت کرری ہے کہ منکوم بیوبوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی متع کی اجازت ہے اوران کے سینے نعوا دکی کوئی قیدنہ بیں ہے۔ اسی ضمون کی تصریح سمورہ نساء آیت میں مشورہ مومون آیت اور مورہ معالج اوران کے سینے نعوا دکی کوئی قیدنہ بیں ہے۔ اسی ضمون کی تصریح سمورہ نساء آیت میں مشورہ مومون آیت اسی میں کہ میں ہے۔ ان تمام آیات میں مملوکہ عورتوں کومنکو صادواج کے بالمقابل ایک انگ صنعت کی حیثیت سے بیات





# وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواْ لَا تَدْجُلُوا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ النَّهِ عَلَى كُلِّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي اللَّا اَنْ يُؤُذِنَ لَكُو اللهُ طَعَامِ عَالِمَ نَظِرِينَ النَّبِي اللَّا اَنْ يُؤُذِنَ لَكُو اللهُ طَعَامِ مَعَ الرَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

التندم رجيز برنگران ہے ج

#### 

کیا گیا ہے اور پھران کے ساتھ از دواجی تعلق کوجا کز فرار دیا گیا ہے۔ نیز سورہ نساء کی آیت ہم منکوم بہریوں کے بیے چار کی مدتھر کرتی ہے، مگر ندائس جگر اسٹر تعالیٰ نے مملوکہ حور ترس کے بیے تعدا دکی حدمقر کی ہے اور نہ دوسری متعلقہ آیات بس اسیکسی حدکی طرف اشارہ فربایا ہے۔ بلکہ بیماں نبی علی اسٹر علیہ ولم کوخطا ب کرنے ہوئے فربا یا جارا ہے کہ آپ کے بیے اس کے بعد دوسری مور ترس سے نکاح کرنا ہیا ہوجودہ برویوں میں سے کسی کو طلاق دے کردوسری بیری لانا قرحلال نہیں ہے البستہ مملوکہ حور تیں حلال بیں۔ اس سے صاحت فلا ہرہے کہ مملوکہ حور قوس کے معاطمے بیں کوئی حدمقر رئیس ہے۔

ىيكن اس كا يرطلب نهيس ہے كہ خواكی نثریعیت برگنجا كنش الدار لوگوں كوبے حساب لزنگریاں خرید خرید كرعیانشى كریفے سكے لیے دینی ہے ۔ درامس یہ ترایک ہے جا فا نُدہ ہے ہونفس پرست لوگرں سنے قانون سے اٹھایا ہے ۔ قانون بجائے خودانسانوں کی سردت کے بیے بنایا گیا تھا واس بیے ہیں بنایا گیا تھا کہ لوگ اس سے برفا کرہ اٹھا کیں۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے جیسے شربیت ایک مردکومیان کر بیریاں کرنے کی اجازت ویتی ہے اوداسے پین بھی ویتی ہے کاپنی بیری کوطانات وسے کردومسری بیم بی ہے، بہ فا زں انسانی منردرہات کو کموظ رکھ کرنیا یا گیا تھا ۔ اب اگر کوئی شخص میں انشی کی خاطریط لبقہ اخیترا رکرسے کرجا دیمولی كوكمچه مترت ركه كرطانا ق دنيا اوريجران كي حكرببرليرس كي دوسرى كمبيب كا ناچلا جاسته تزية فافون كي گنجا نست ما روا فائتره انعا ناج جس که زمّد داری خوداسی خفس برما نکرموگ نه که فعدا کی نثربیت بر-اسی طرح نثربینت نے جنگ پی*ں گزمت*ا رم جدنے والی عورتوں کو جبکہ ان کی فرم سلمان تبدیرں سے آن کا تباولہ کرنے یا فدیہ دسے کراُن کرچیڑا نے سے بیے تیار نہ ہما لزنٹری بنا نے کی اجازت دی اور جن اشخاص کی طبیست میں وہ مکومت کی طرمت سے دسے دی جامیں اُن کو بیتی دیا کہ ان *تورتوں سے منتع کریں ا*کوان کا وجرد معاشرے کے بیے اخلاقی نسیا دکاسبہ نہ بن جا ہے بھیر حزیکہ لڑا ئیرں میں گزاتا رہونے واسے لوگوں کی کوئی تعدا دمعین نہیں موسکتی تھی س ہیے قا فرنا اس امرای بھی کو ٹی حدمعین نہیں کی جاسکتی تھی کدا کیشخص میک و تنت کتنے غلام اورکتنی لزند باں رکھ سکتا ہے الزند بول ورغلامو کی خریرو فرد خت کوجی اس نبا بر مبا گزر کھا گیا کہ اگرکسی او نڈی یا غلام کا نباہ ایک مالک سے نہم سکے تو وہ کسی دوسر شیخعس کی فکیت یمنتقل ہوسکے اورایک بی خص کی دائمی مکیتن الک ومملوک وونوں سکے بیے علاب ندبن جائے ۔ نٹربیت نے برسا دے قواعد انسا نی حالات وضروریات کو لمحفظ دکھ کرسمولت کی خاطربنا شے تقے۔اگران کو الداد لوگوں سنے عیبانٹی کا ذریعہ نبا ہیا تواسس کا الزام انهی برے نہ کہ نشریعت پر ۔



### النه والكِن إِذَا دُعِينَ ثُمُّ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمَتُمُ فَانْتَقِبُ وَاوَلاً مُسْنَا نِسِينَ لِحَرِيبَةٍ إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ مُؤْذِي النَّبِي فَيَسَنَعَى

تا کنے دہو۔ ہاں اگر نہبس کھانے پر گہا یا جائے توصرورا ؤ مگر جب کھانا کھا لو تومند نشر ہوجاؤ ہاتیں کرسنے میں نہ سکے ڈٹنو۔ تنہاری یہ حکست بس نئی کو تکلیفٹ دبنی ہیں مگروہ نشرم کی وجہ سے مجھنیں

اہل عرب بنے مختصہ ایک دوسرے کے گھروں ہیں جلے جائے تھے کسٹی خس کوکسی دوسر سے خص سے ملنا ہوتا نو وہ وروازے پر کھڑے ہمرکہ پارنے اورا جازت سے کراندرجانے کا بابند نہ تھا۔ بلکہ اندرجا کر عورتوں اور بجوں سے بوج پر ایتا تھا کہ صاحبے فانہ گھڑے ہمرکہ پارنے اورا جا در اسا او قاست اس سے بہت گھنا و نے اخلاقی مفاسد کا گھڑیں ہے باہمیں بہجا بلا خطر بقہ بہت سی خوا ہوں کا موجب نفا ، اور بسا او قاست اس سے بہت گھنا و نے اخلاقی مفاسد کا بھی آغاز ہوجا تا تھا ۔ اس بیے بہتے ہی صلی استہ علیہ ولم کے گھروں ہیں بہتا عدہ مقرد کیا گیا کہ کی شخص خوا ہوں وہ تربی دوست یا دور برے کا دشتہ دائری کبوں نہ ہو آ ہی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو بھر سورہ فرر ہیں اس قاعدے کوتا مسلمانوں کے گھروں ہیں والج کرنے کا عام مکم دے دیا گیا ۔

ملک و دست یا طاقا نی کے گھر کھانے کا و تت تاک کر پہنچ جاتے۔ یا اس کے گھراکر بیٹے دہتے ہیاں تک کہ کھانے کا وقت ہوجائے۔

اس سوکت کی وجسے صاحب خان اکثر جمیب تکل ہیں پڑجا تا تھا۔ مند پھوڈ کرکے کر برسے کھانے کا وقت ہوجائے۔

اس سوکت کی وجسے صاحب خان اکثر جمیب تکل ہیں پڑجا تا تھا۔ مند پھوڈ کرکے کر برسے کھانے کا وقت ہے، آپ تشریعت سے جائے۔ وقت ہوا کہ کھلائے۔ بروقت ہرآ دی کے بس میں بینیس ہوتا کہ جب بھائے وہ کے بات کے بات کہ این ہوئے کہنے آو میوں کو کھلائے۔ بروقت ہرآ دی کے بس میں بینیس ہوتا کہ جب بھنے ہوئے وہ کے بات کہ این ہوئے کہنے آو میوں کو کھلائے۔ بروقت ہرآ دی کے بس میں بینیس ہوتا کہ جب بھنے ہوئے کہنے اور سے میں اند جا با اور جسکم مرت بی صلی اند جا بر اور جسکم مرت بی صلی اند جا بر اور کھی کھر کے بیے فاص نرتھا جگر ہی ہوئے کے جب اس وقت جا تا جا جبے جب کھروالا کھانے کی دورت وسے دیو کم مرت بی صلی اند جا بر اور سے اس کے گھر کے بیے فاص نرتھا جگر اس کے اس جا میں ہوئے اور کھر کے کہنے تھے کہ وہ کہ ان ماس نرتھا جگر اس کے اس حام ہوئے کے منا بطوین مائی ۔

کے منا بطوین مائی ۔

علی با کی اور بہروہ عاوت کی اصلاح ہے بعض لوگ کھانے کو دعیت میں طاحتے بانے بین توکھانے سے فارغ ہم جانے بین توکھانے سے فارغ ہم جانے ہیں اور آبس ہی گفتگر کا ایسا سلسلہ چی پڑویتے ہیں ہوکسی طرح عمم ہونے ہیں نہیں ان اس اسلسلہ چی پڑویتے ہیں ہوکسی طرح عمم ہونے ہیں اس وات میں اس بات کی پروانہ بیں ہم تی کرمها حب خاندا ورگھر کے لوگوں کو اس سے کیا زخمت ہوتی ہے۔ نا ٹنا کسند لوگ اپنی اس وات سے نبی میں الشرطیب ہوئی کرمی تنگ کرتے ہے ہو کو رحمزت سے ناموں کر ہوائی کے انتہاں کو برواشت کرتے تھے ہو کو رحمزت رنیٹ کے وقعے کے دوزیہ حرکت افریت دمانی کی مدسے گز جمئی جمنور کے خادم خاص جمنزت انس بی الکٹ کی دوایت ہے کہ دات کو رف ویسے کی دحمت انس بھاکہ کہ ایس کے دقت و بھے کی دحمت انس بھاکہ کرائے ہو گئے۔ اور بی تشریف لانے تو دیکھا کہ وہ حضرات بھی میں ایس بھر کے بال ایک چکر لگا یا ۔ واپس تشریف لانے تو دیکھا کہ وہ حضرات بھی میں آب بھی ہم کرائے کے دوقت و بھے کی دحمت ان مطہرات کے بال ایک چکر لگا یا ۔ واپس تشریف لانے تو دیکھا کہ وہ حضرات مشیفے ہوئے ہیں آب بھی کرائے۔



مِنْكُوْ وَاللهُ لَا يَكُنْ فَيْ مِنَ الْحِقَ وَإِذَا سَالَتُهُوْ هُنَّ مَنَا عَالَى الْمُعُوفِقُ مَنَا عَالَّ فَنَعَكُوْ هُنَّ مِنْ وَرَاءِ جِهَا بِ ذَٰلِكُوْ اَظُهُرُ لِقُلُوبِكُو وَقُلُوبِكُو وَقُلُوبِكُو وَقُلُوبِكُو وَمَا كَانَ لَكُوْ آنَ ثُوْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا آنَ تَنْكِرُ مُوا اَذُواجَهُ اللهِ وَلَا اَنْ تَنْكِرُ مُوا اَذُواجَهُ

کتے۔ اوراں ترحق بات کینے بی نہیں نثرما تا ۔ بنی کی بیویوں سے اگر نمہیں کچھ مانگنا ہو تو پر دے کے پیچھے سے انگاکر وئید تمہارے اوران کے دلوں کی باکیزگی کے بیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے پیچھے سے مانگاکر وئید تمہارے اوران کے دلوں کی باکیزگی کے بیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے سے بیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ الٹر کے رسمول کو نکلیفٹ دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعدان کی بیریوں

بیت گئے اور حفرت عائشہ میں کے مجرسے میں جا بیٹھے۔ امجھی خاصی راٹ گزرجانے برجب آب کرمعلوم ہو اکہ وہ جلے گئے ہیں نب آب حضرت زیز بٹ کے مکان بی آنٹر بعث لاے ۔ اس کے بعد ناگز بر ہوگیا کہ امتّد تعالیٰ خودان قری عا دات پرلوگوں کو تنبیذرائے بصرت انس کی روایت مے مطابق ہے آبات اسی موقع پڑنازل ہوئی تھیں۔ رمسلم۔ نُسائی۔ ابن جربر)

ابجش فی کوی فدانے بیبائی مطاکی ہے وہ خود و کھوں کتاب مردوں کوعور توں سے کہ ودروہات کرنے سے
دو کہتی ہے اور پردے کے بیجے سے بات کرنے کی صعاصت بربتاتی ہے کہ تمارے اوران کے دول کی پاکٹرگ کے بیے برطریقہ ذباوہ
مناسب ہے کہ اُس میں سے آخریہ زالی روح کیسے شید کی جاسکتی ہے کو خلوط جانس اور خلوط نعیلم اور جمبوری اوارات اوروفات می
مردوں اور خورتوں کا جے تکھے ہیں جول بالک جا کر سے اوراس سے دولوں کی پاکٹرگ میں کوئی فرق نہیں رہے تاکی کو قرآن کی بیروی نہ
کرفی جو تواس کے بیے زیا وہ معتول طریقہ بہ ہے کروہ اس کی خلاف ورزی کرے اور صاحت اور کی جروش ان کے دیں اس کی بیروی نہیں کونا
جا ہتا۔ لیکن یہ قورش می و دیں جوکت ہے کہ وہ قرآن کے مرتاح اسکام کی فلا من ورزی جی کرسے اور کیے ڈومٹ ان کے رہا تھے بیجی کے



مِنْ بَعُرِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَا اللهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ نَبُنُ وَ اللهُ كَانَ مِكْرِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ وَنَعُنُو اللهُ كَانَ مِكْرِ اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَنَعُنُو اللهُ كَانَ مِكْرِ اللهُ كَانَ مِكْرِ اللهُ كَانَ مِكْرِ اللهُ عَلَيْهُ وَكَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَكَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

نکاح کرونی بدانشد کے نزویک بهت بڑاگناہ ہے ۔ تم خواہ کوئی بات ظام کرویا جھیا ڈوانشد کوہرات کاعِلم سنتے ۔

ازواج بنی کے بیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے بیٹے ان کے بعث ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا میٹے کے بیٹے ک

کربراسلام ک<sup>ار</sup>دی سیسی جریں سفت کال بی سید آخروہ اسلام کی کونسی دوج سین جو قرآن وسنست سکے با برسی جگران وگول کو بل جاتی ہے ہ

میں ہے ہے۔ برانشارہ سے اُن الزام ترانشیوں کی طرحت ہوائس زاسنے پی نجی میل انٹرملیہ ولم کے خلاحت کی جا رہی تغیس اود کفاڑ منا نقین کے ما تقریبعن منبیعت الایمان میسلمان میں میں تھے۔ تھے سقے سے

سنا یہ برنش بی سبے اس ارشادی جاتا ناز سُورہ میں گزرجیا ہے کہ نبی مسلی الشد علیہ ولم کی بیویاں الم ایمان کی ائیس جیں۔ ان کے بین اگر صفر کر کے خلامت ول بر ہی کوئی گرا جال کوئی شخص رکھے گا' یا آپ کی از واج کے متعلق کسی کی نیت یں بھی کوئی براتی چیں ہوگی توانشہ نعالی سے وہ تھی ندر ہے گی اوروہ اس بر منزایا شے گا۔

سوالے تشریح کے بیے فاضط بوتفیہ برتونی فررحاشی فہرہ تا ہم ۔ اس سیسلے میں علام آلوسی کی یہ تشریح ہجاتا ہی فرکت کے ایس سیسلے میں علام آلوسی کی یہ تشریح ہجاتا ہی فرکت کے ایس کے میں دہ سب رشتہ وارآ جائے ہیں ہوا یک عورت کے ایس حرام موں نواہ وہ نسبی رشتہ وارآ جائے ہیں ہوا یک عورت کے ایس فہرست ہیں ججااہ رماموں کا ذکراس ایے نمیں کیا گیا کہ وہ محدت کے بیے بنز لا والدین ہیں ۔ یا بھران کے ذکر کو اس ایے ساتھ کر دیا گیا کہ ہما بخوں اور چیتیجوں کا ذکرا مواسے بعدائن کے ذکر کی حاجمت نمیں ہے کیونکم بھا بنے اور ماموں سے بروہ نہ ہونے کی وجھی ہے'۔ (روح المعانی)



اِنَّ اللهُ وَمُلَمِّكُنَهُ يُصَلِّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلَّوا عَلَى النَّهِ النَّهُ اللهُ وَمَلَمُوا تَسْلِيمًا ﴿ اللهُ ال

اںٹڈاوراس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے بین اسے لوگر ہجا بمان لاسٹے ہو' تم بھی ان پر درود سُسلام بھیجو۔

> سند تشریح می ما منظر بونغسیر شورهٔ فررهاست بد نبر ساسه . معرف

مهناه تشریح سکه بله لا مظهر تغییر توره نور ماست پد نهر به م . ۱۰۵ میرین بن برسیده برای برای بازیر برای

سف ایستغمی کرگھروں بیں ہے کواس محق علی کے ہما استے ہے بعدا ندہ کسی ایستغمی کرگھروں بیں ہے عجا ہے۔ آنے کی اجازت نددی جائے جوال سنٹنی رنشنہ واروں کے واٹرے سے یا ہر ہو۔ دوسرا معلیب بیعی ہے کہ توانین کو بر روسنٹس ہرگز ندا خبتیا رکرنی چاہیے کہ وہ نٹوہرکی موجود گی بی نز پر دے کی پابندی کریں گڑھیب وہ موجود نہ جو نوغیر جوم مردوں کے میا ہے پروہ اٹھا ہیں

ان کایفل ما ہے ان کے تشوہرسے جیبیا دہ جائے خدا سے ترنیس محیب سکتا ۔

سنده الله کی طرف سے اپنے ہی پرصلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر ہے حد مربان ہے، آپ کی تعربیت فرہ آ ہے، آپ کے کام میں برکت دیا ہے، آپ کا ام بند کرتا ہے اور آپ براہنی رحمتوں کی بارش فرہا آ ہے ۔ طائکہ کی طرف سے آپ پرمسلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے فایت در ہے کی مجت رکھتے ہیں اور آپ کے تی میں انشد سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیا وہ ہے کہ وہ آپ کے دین کو مربند کرے، آپ کی نشر بیت کو فروغ بختے اور آپ کو مقام محمود پر بنجائے ہیا ت و رہا تھا ہو بند مرتبے عطا فرہ اٹ گئی ہے ۔ وقت وہ تھا ہو سے مات محسوس موجا آ ہے کہ اس ملسلہ بیان میں یہ بات کس بیے ارشا و فرہ اُن گئی ہے ۔ وقت وہ تھا ہو رشمنان اسلام اس وین میں کے فروغ پر اپنے دل کی جان تکا گئے ہے اور اُن اسلام اس وین میں کے فروغ پر اپنے دل کی جان تکا گئے ہے۔ وقت وہ تھا ہو رشمنان اسلام اس وین میں کے فروغ پر اپنے دل کی جان تکا گئے گئے اور اُن اسلام اس وین میں کے فروغ پر اپنے دل کی جان تکا گئے گئے اور اُن اسلام اس وین میں کے فروغ پر اپنے دل کی جان تکا گئے گئے ہے موالا من الزامات کی بوجھا اُر کہ رہے تھا ہو۔





اسینے نزویک پیمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچ امپھال کروہ آپ سے اُس اخلاقی اُڑکو ختم کروں ہے جس کی ہدولت اسلام اور سل اول کے قدم دونر پروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات بی یہ کرنے انٹر تعالیٰ نے دنبا کریے تابیا کہ کفار و مشرکی اور نشان کی کہ بڑی کرنے انٹر تعالیٰ نے دنبا کریے تابی کہ کفار و مشرکی اور نشان میں کر دیکھیں آ خرکا روہ منہ کی کھا کی گئی اس ہے کہ بی اُس برم بان ہوں اور ساری کا منات کا نظم ونسق جن فرشتوں کے ذریعہ ہے جل داہے وہ سب اُس کے حامی اور ننا خوال ہیں۔ وہ اس کی ذریت کے کہ بیا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بن کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر ہے ہیں۔ وہ اپنے او چھے تھیاروں سے اس کا کیا بالگڑ میں جبکہ میں اس کا اور نیا دور وہ ما کر دہے ہیں کہ رہ بالعلین میں کا دریا وہ اور نیا دو اور دعا کر دہے ہیں کہ رہ بالعلین میں کا دریا وہ اور نیا دواور خوال دور دعا کر دہے ہیں کہ رہ بالعلین میں کا دریا وہ اور نیا دواور نیا کر اور زیا دہ فروغ دے ۔

إس آيت بين سال فول كو دو چيزون كامكم ديا گيا ہے۔ ايک حَد تُواْ عَلَيْهِ - دُوسرے سَلِنْوَا تَسْلِمُمَّا۔
حَد اللهٰ كا فَقُطْ جِب عَلَىٰ كے مِعلَّ سَلَمِهِ اللهٰ آن اس كے تين منى برت بين - ايک اسى برائل برنا اس كی طرت میں ما كونا - بر نقط جب استرتعالے محست كے ميے بيل جائے اقترفا برہے كہ تميرہے منى بين برسكتا ، كيو كما الله كاكسى أورسے وعاكرنا فطعًا نا فابل نفورہے۔ اس ينظم على الله على دومون بيك دومون ميں بوگا ميں جب بدفقط بندوں ہے ہے بولا جائے گا بنوا و وہ فرشنے برل يا انسان تورہ بمزل معنوں ميں بوگا ، اس ميں جمت كامفرم بھى بوگا ، مدے وائناكا مغرم بھى اور وعائے رحمت كامفرم بھى - للمذا ابل ايمان كون مين لله معنوں ميں بھرگا - اس ميں جمت كامفرم بھى بوگا ، مدے وائناكا مغرم بھى اور وعائے رحمت كامفرم بھى - للمذا ابل ايمان كون مين لائله معنوں ميں بھرگا - اس ميں جمت كامفرم بھى مطلب بدہ کرتم ان سے گرويدہ جوجاؤ "ان كی مدح وائناكر واولان كے ہے دُعاكر و مسلم کے بق بی مدح وائناكر واولان كے ہے دُعاكر و مدح بھونوظ و بنا بھرس كے ہے ہم اورون سلائى منظر بول ہے اسے بھونے اور انسان الله مناس برطرح كى آنات اور نقائص سے مغوظ و بنا بھی کہ اورون سلائی كافی واقع کو دومون و بنا الله الله بالله باليد بالله با



کہتم ان کے حق میں کا ل سلامتی کی دُعاکرو۔ اور دوسرامطلب یہ ہے کہتم پرری طرح دل وجان سے ان کا ساتھ دو<sup>ہ ا</sup>ن کی نی لفت پرمیزکرو ُاوران کے سبجے فرا نبرواربن کررہو۔

بیمکم جب نازل بڑا تومتع قدوم می برطنے رسول انترصی انتر علیہ وہم سے عرص کیا کہ یا رسول انٹرا سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں دبینی نماز میں المتدلام علیہ ہے اتھا النہی وس حدالة اللّٰه و برکا ناہ اور الآفات کے وقت المتدلام علیات یا دیسول الملے کہنا) گرآپ پرصلونہ بھیجنے کا طریفہ کیا ہے ، اس کے جواب میں صفر ڈینے بہت سے لوگول کو نمشک مواقع برج ورود سکھا شے ہیں وہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں :

كعب بن مجرة الله حرصة على المعد وعلى ال عبد كما صليت على الراهيد وعلى ال ابراهيد الله حديث الما الراهيد الله حديث المعدد والمراهيد وبالرافي على عبد وبالرافي على عبد وبالرافي على عبد وبالرافي على عبد وبالرافي على المراهيم وعلى المراهيم المال المراهيم الله حديد مجيد ويودون وتوثير من المال المراهيم الله عبد المراه والمراء المراه المراء ال

ابن جماس : إن سعيم به تنفيف فرق كرما فقوس ورود مروى بجواويرنقل براسب والبرير)

المرمير ما عدى : الله حصّل على محتد وازواجه وذس يبته كما صلبت على ابراهيم وبارك على محتد و

ازواجه وذش يبته كما با دكت على ال ابراه يعمانك حديد هجيد (الك احمد بخارى مهلم شائى الوداؤوا ابن ام)

ازواجه وذش يبته كما با دكت على ال ابراه يعمانك حديد هجيد (الك احمد بخارى مهلم شائى الوداؤوا ابن ام)

المرسع و برري : الله عرص لم على عمل على عمد وعلى ال محمد كما صبيت على ابراه يعدو على ال ابراه يعدو باسك على عهد وعلى ال المراه يعدو باسك على المراه وو ترتومي نشائى المحمد كما باسلم الرواوو وترتومي نشائى المحمد الماك مسلم الرواوو وترتومي نشائى المحمد الماك مسلم الرواوو وترتومي نشائى المحد المن جرير البن مُتبان ، ماكم)

ابرسید فرزین: الله ترحیل علی محدد عبدان و دسوال کما صلّبت علی ابراهیم وباس نشطه علی محتر و علی ال محتری کما با دکت علی ابوا حیم (احمد بخاری دنسانی آبن اچ)

مُرِّيدُة الخُزَاعى: اللَّهة إجعل صلوْتَك ورحمتَك وبركاتِكَ على هعتَد وعلى ال هحقي كما جعلتها عَلىٰ ابراهيد إنك حديد جيد (احمد عبربن حيد ابن مُرُونِد)

ابرمُررِيَّهُ: اللهمرصلَعلَ عمدي وعلى المعتبي وبايراك على عمديدوعلى ال محتدكما صلّيت وباركت على ابواه يعروال ابواهيم في العالمين انك حميد جيد (نُسَاقُ)

طلخة: الله ترصل على عدد وعلى إلى معتدى ما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على معدد وعلى المعدد وعلى المعدد وعلى المعدد وعلى المعدد وعلى المعدد على ابراهيم انك حميد مجيد (ابن جرير)

ية تمام درودالفا فا يحد انفتلاف كه يا وجود معنى منتفق بين - ان كه اندر سخدا بم نكات بين جنيس المجى طسسر ح حاسيمه :

به الله النامب من من من مسلما فول سع فرما ياست كرمجه برورود مسيحة كابنترين طريقه برست كرتم التنزنعا في سع



نابنا بعضرالی شان کرم نے برگواراز فرایا کو تنها اپنی و دات کواس دعا کے بیے فصرص فرالیں بکدا بینساتھا پنگ اوراز وارج اور فریت کوجی آب نے نے شامل کر لیا۔ از واج اور فریت کریعنی تو گا ہریں۔ رہا آل کا فقط تو وہ محضر صفور کے خاند اور اور ایس کے بیے فصرص نہیں ہے بکدا میں ہیں وہ سب لوگ آب جاتے ہیں جو آب کے بیروم وں اور آب کے طریعے برجابیں ہم بہانت کی رکو سے آل اور اہل ہیں فرق بیسے کرکسٹے تعمل کی آل وہ سب لوگ شجھے جاتے ہیں جواس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ وار ہوں یا نہوں ۔ اور کسٹے فیصل کے اہل وہ صب لوگ کے جائے ہیں جواس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ مور کا بھر اور اس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ مور کہ بھر اور اس کے رشتہ وار ہوں افواہ وہ اس کے رشتہ مور کسے مور کسٹے ہوں ہوں جا کہ اور اس کے مواد ہوں کے مور کسٹے ہو مور کسٹے ہوں ہوں کا ایک خود ہوا دور اس میں ہر وہ تو مور کسٹے ہو حضر رکھے کہ کہ مور کسٹے ہو کہ کہ نے بھر اور اس میں ہر وہ تو کہ دور کا کہ کی نسی تعمل کہ کہ کہ ایک خود ہوا دور اس میں ہر وہ تو افراد ہر وہ اور کی آل محکم کی تعمل کے مور کسٹے کر تی ہور کی کھر کی تا ہوں اس کے مور کسٹے ہو محضور کے کہ کے مور کسٹے کہ کہ کہ کہ کو کسٹے کہ کہ کہ کہ کی کسٹے کہ کہ کہ کہ کہ کے میر دی ہی ہیں۔ اور کسٹے کہ کہ کے مور کسٹے ہیں اور کہ کی کسٹے ہیں اور کسٹے کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کے میر دی ہیں۔

اوراً ل ارابیم برفرانی گئی ہے ۔ اس معلیا ہے اس میں یہ بات صرور شال ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہر ہانی فرانی جاسے مہیں ارابیم اوراً ل ارابیم برفرانی گئی ہے ۔ اس معمون کو سیھنے ہیں لوگوں کو بڑی سکل مین آئی ہے ۔ اس کی خملعت تا ویلیں علماء نے کی ہیں مگر کوئی آورانی ارابیم برفرانی کے بیس مگر کی آورانی کوئی تاویل کوئی ہیں مگر کوئی آورانی کوئی ہیں جو اوران کا منتابی کوئی تامیل کوئی تامیل کوئی ہوئی ہوئی ہے جو اوران کی مینوائی با اوروہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی اور کمتاب کو اختر ہوایت استے ہیں وہ معفرت ارابیم کی جینوائی بین بنواہ وہ سلمان ہوں یا عیسائی یا بیروی ۔ للذا نبی میلی الشرعلیہ ولم کے ارتباد کا منشاء یہ ہے کہ جس



طرح معنرت ابراہیم کوانشڈنعا لی سنے تمام انبیا ، سے پیرووں کا مزح بنا یا سے اسی طرح مجھے بھی بنا وسے ۔ اورکو ٹی ایسا شخص ہو

برت کا است والا بو مبری نبوت برایران لا سف سے عروم درہ جائے۔

به امركة حضور ريده وجيم باستنت اسلام ميد بجب آب كانام آشه اس كاپرها استحب سبيدا و خعشوها نمازيل كا پڑھنامسنون ہے اس پرتمام اہلِ علم کا انفاق ہے۔ اس امربھی اجماع ہے کہ عمریں ایک مرتبہ مصنور پر درود بھیجبا فرض ہے،

كيونكه التنرتعاني خصاحت الغاظيم اس كاحكم وياسه وبيكن اس كع بعد درود يمصيلي مي علماء محدور ميان انخلاصن

الم م نشافعي اس باست كن قائل بين كه نمازين آخرى مرتبر جب آدمي تشتر پرهنا هيداس مين صلاة على النبي پريعنا ذر ن ہے اگر کوئی تشخص مزیڑ سصے گا تونما زید ہوگی صحابہ ہیں سے ابنی سعور ڈوا بوسعو دانصاری وابن مرم اورجا بڑبن عبداللہ تا بعین میں

شبعی الم محد إقر ، محد بن کعب قرظی اور منفاتل بن مَیّان اورفقها دیں سے اسحات بن کا نبرَ یہ کامبی ہی مسلک مقاءا درآخر بس ا ام المحدين نبل حفيه اللي كوا خيرًا دكري تعا -

ا ام ابو حنیفهٔ ۱۰ ام مالکت اور حمبورهما و کامسلک به سه که در و دعمرین صرحت ایک مرتبه بردهنا فرحل ہے۔ بیکارشهاد

كى طرح بي كريس منه ايك مرتبه الله كى البيت اور رسول الله صلى الله عليه ولم كى دسالت كا اقراد كرايا اس منه فرص اواكرديا. اسی طرح جس سنے ایک دفعہ درود دیڑھ لیا وہ فربینۂ صلاۃ علی النبی سے مبکد دنش ہوگیا ۔ اس سے بعد نہ کلمہ پڑھنا فرمن ہے

ایک اورگروه نمازین اس کاپڑھنا مطلقاً واجب قرار دیتا ہے بھڑنشنگرے ساتھ اس کومقیتر نہیں کرتا۔

ابک دوسے گروہ کے نز دیک ہروعا میں اس کا پڑھنا وا جب ہے۔ کچھا درلوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضورٌ کا نام آئے ورو د پڑھنا وا جب ہے ۔اورا کیگروہ کے نز دیک ایک مجلس میں صنور کا ذکر نتواہ کنتنی ہی مرتبہ آئے ورو ڈپڑھنا

بس ایک دفعہ وا بحب ہے ۔

یدا ختلا فات صرمت و سجرب کے معالمہیں ہیں ۔ باتی رہی درو دکی فعنیدلت اوراس کا موجب ا سرو زواب مونا اور

اس کا ایک بست بڑی نیکی ہونا ، تواس پرماری اُمّت متعن ہے ۔ اس پرکسی ایستے عس کو کلام نیس ہرسکتا ہوا بیان سے کچھ بھی بىرە دىكمتا ہو- درود توفطرى لمودىربىراس سلمان كے دل سے نكے كا جسے بدا حساس بوكە محدمىلى لىنْدعلىر الله تعالىٰ كے بعد بہار

ستہے بڑے میں اسلام اورا میان کی جتنی قدرانسان سے دل میں ہوگی اتنی ہی زیا وہ قدراس سے دل میں نبی مسل مندعلیت لم کے احسانات کی بھی ہوگی اورحتنا زیا دہ آدمی ان اصرانات کا قدرسشناس ہوگا اتناہی زیا دہ وہ صفور پردرو و بھیجے گا بہیس

در حقیقت کثریت درودایک بیماند سے بجرناپ کرتبا دینا ہے کہ دین محکوسے ایک آ دمی کتنا گرانعلن رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدراس سے دل میں ہے۔اسی بنا پرنبی صلی انٹ *مطبہ ولم سنے فرا یا ہے کہ م*ن صَلیّ عَلَیّ صلوٰۃ لع تنول العدآ کھے تصلیّ علیہ

حاصلیٰعلیّ (احمدوابن ما ج)" بتخص مجھ پر درو دہیجا سے لاٹکہاس پر درو دہیجتے دستے ہیں جب کمک وہ مجھ پرورو دہیجتا دہے"

من صلّى علّ واحدة صلى الله عليه عشّه ًا دمسلم ، وجومجه برا يك بار ورو دبيجبّا سبّ التّراس بروس بار ورود **بعين**ا سبت.



ادلی الناس بی پومرالفیا مة اکنزه حرعی صلوة (تر فری) تیامت که دوزمیرس ساقه ربنه کاست زیاد مستحق ده بوگا بومجه برست زیاده درد دهیج گائ البخیل الذی ذکرت عنده فلع بیصل عَلیّ (تر فری) مجنل سے در محص شرع کے ساستے میرا ذکر کیا جائے ادر ده مجع بردرود نه بھیجے ہے۔

نى صلى المنه على مكر مرا ووسرول كے بيد الله حرّ صلّ على فلان كي صلّى الله عليه و مسلّم ....................... مے دوسرے الفا لا کے ما تعصالوۃ جائز ہے یا نہیں اس میں ملما در کے درمیان انتبلاف ہے۔ ایک گروہ میں قامنی عیاص سے نیادہ نما باں بین استے طلنقا جائز رکھتا ہے۔ان لوگوں کا استدلال بیسے کہ قرآن میں الٹنرتعا بی نے خود غیرا نبیاء پرصلوٰۃ کی متعدّ دمقالی يرتعزى بيد بنلاً أُدنَبِكَ عَلَيْهِ خُرصَكُواَ نَتُ مِّنْ تَرْبِي حُرَدَ مَا حُمَهُ (البغره ١٥) خُذُمِنْ اَمُوا لِهِ خُرصَدَ تَنَّ نُطَيِّدُكُمُ وَنَوَكِيْنِهِ لِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَرْدِ (النوبر ١٠٣٠) هُوَالَّذِى يُصَلِّلُ عَلَيْكُوُ وَمَلْكِيكُنهُ (الاحزاب ١٣٠٣) اسى *طرح بني معلى السَّد* علیہ ولم نے بھی متعد دموا تع بربعظ صلوٰۃ کے ساتھ غیرا نبیاء کو دعا دی ہے۔ بشلاً ایک صحابی کے سیے آب نے دُعا فرما ئی کہ اللّٰہ تَھ حَسَلَ عَلْ الدابي او في بحضرت جارٌ بن عبدُ الشركي بيرى كي ورخواست برفرها با احتلى الله عليداف دعلى زوجيك بجرلوك ذكرة معكم *حا منرمونے ان کے بن میں آپ فرما ننے اللّٰہۃ کھی* جلبہہ جھنرت سعنُ گبن عُبادہ کے بی آپ نے فرما یا اللّٰہۃ اجعل صلوٰتك د درحدنداث علیٰ ال تسعد بن عُبیاده - اورمومن کی *دوح سے متعلق مصور تسے خردی کہ الما تکہ اس سے حق میں دعا کریتے ہیں* صلی ا فله عليك وعلى جسد لا يسكن مبحوراً ممن كغرويك ايساكن الله اوراس كورسول ك يي تودرست نفا مم ماي ي ورست نهيس سے ۔ وه كينے بي كاب يرا بل اسلام كانسعارين جيكا سے كدووصلوة وسلام كوانبيا عليهم اسلام كے يعيفاص کرتے ہیں اص سے غیرا بمیا دکے بیے اس کے استعمال سے پر ہمیزکرنا جا ہیے۔ اسی بنا پرحضرت عمر بن مجدالعز نرنے ایک مزہب ا بینے ایک عال کو نکھا تھاکہ" میں نے منا ہے کچھ وعظین نے یہ نیا طریقہ مشروع کیا ہے کہ وہ صلاۃ علی البنی کی طرح لینے سر رہیتوں ا ورحامیوں کے بیے تعبی صلوٰۃ کا لفظ استعالی کرنے ملکے ہیں بہرا پینچے کے بعدان ٹوگرں کواس نعل سے روک دوا دوانہیں عکم و وکدو و مسلزة کو انبیا دیے بیجے فسوص رکھیں اور ووسرے سل نوں ہے حق بیں دُعا پراکشفا کریں '' (رُوح المعانی) ۔ اکثریت کا یہ سلك بعى سي كم حضور كرسواكس نبى كے بيري صلى الله عليه ولم كے الفاظ كا استعال ورست نبيس ہے -

من المسلم الله کواذیت دینے سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک بیکہ اس کی نافر انی کی جائے، اس سے مفا ہے یہ کفرونرک اور دہر تریت کا دویتہ خیبارکیا جائے، اوراس کے حرام کو حلال کرایا جائے۔ وقومرے بیکہ اس کے رسول کوا ذمیت وی جائے کیونکم حس طرح رسول کی اطاعت خداکی اطاعت ہے، اسی طرح رسول ربطین خدا ربطین ہے، رسول کی مخالفت خداکی مخالفت ہے، اور رسول کی نا فرانی خداکی نا فرانی ہے۔



### يَا يُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِيمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِ تَصْرِنَ جَلَابِيبِهِ تَا ذَلِكَ ادُنْ آنَ يَعْمُ فَنَى

اسے نبی اپنی بیم ایوں اور بیٹیوں ادراہل ایمستان کی عور توں سے کہہ دوکہ اینے اور اپنی چا دروں سے پٹونٹکا لیا کر ہیں۔ یہ زیا وہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان کی جائیں اور

ہے جو توسنے بیان کیا تو توسنے اس کی غیبت کی۔اوراگردہ اس پی نہیں ہے تو فرنے اس پربہتان لگایا '' بینول مرصن ایک اخلاتی گناہ ہی نہیں سے جس کی مزا آخومت بیں ملنے والی جو۔ بلکہ اس آبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاستھے قانون بیں بھی جھوٹے النا مات مگانے کوجرم مشتلام مزا قرار دیا جائے۔

بین عنی عمدرمالت سے قریب ترین زمانے کے اکا برعفترین بیان کرتے ہیں۔ ابن بوبرا درا بن المندر کی دوایت ہے کہ عمدین

ابسرین دھمۃ الشرعلیہ نے محفرت عُمیکرۃ السلمانی سے اس آبیت کا مطلب پوچھا۔ دیر صفرت عُمیدہ نبی صلی الشرعلیہ ولم کے ذائمیں

مسلمان ہوچکے عقے گرحا عبر خدمت نہ ہوسکے نقے بعضرت عمرین کے زمانے ہیں مینرا سے اور وہی کے ہوکر رہ گئے۔ انہیں فقدا ور

تضایس فاحلی نظری کا ہم بید انا جاتا تھا) ۔ انہوں نے جواب میں کچھ کھنے کے بجائے اپنی چا درا تھا تی اوراسے اس طرح اور حاکہ پورا

مراور بہتیا نی اور پر دامنہ وُصانک کر صرف ایک آنکھ کھٹی رکھی ۔ ابن عباس بھی قریب تربیب ہی تغییر کرتے ہیں ۔ اُن کے جواقو اللّ برجویا

ابن الی ماتم اور ابن مُروُد کیا نے بی ان میں وہ گہتے ہیں " الشد تعالی نے عور توں کو مکم دیا ہے کہ سب دوکسی کا مرک یہ یکھٹی اس آبیت کے بیان کی مرد ہے بی ان کی اس کی سان کی ہے۔ ۔ کہ بیان کی سان کی سان کی سان کی سان کی سے ۔

عمدصحابه ومابعین کے بعد جنسے بڑے بڑے فسترین مانزیخ اسلام بن گزدے بین انبوں نے بالا تغاق اس آبیت کا پی کملیب



حصّد نشکالیا کرین ناکه کونی فاسن ان کوچه پیرسنے کی جزائٹ نه کرسے'۔ (جامع البیان جلد ۲۷ یص ۳۳) - رسال میں کر سے کر سے کر سے کر سے کا میں استعمال کے سوائٹ کے کہا کہ کا میں استعمال کا میں ہوں کا میں استعمال

علاً مدا بو کمرحقه می کیتے ہیں:" برآ بنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عودت کو جنبیرں سے اپا چرہ تھے بانے کا حکم ہے اورا سے گھرسے نشکلتے وقت منترا ورعقت ما بی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ میرت دکردار کے لوگ سے دیکھ کرکسی طمع ہیں

مبتلانه برن" داستكام القرآن مبلدس صفحه ۵۷۷)

علّامهُ زُمُخْتَرُی کیتے ہیں '' بگارنین عکیہ ہے ۔ اوراس سے ایتے بچرے اوراینے اطراف کواتھی طرح ٹرھا نک لیں''۔ (انکشاف جلدم ) مساوی)

علّام وتعلام الدين ميشا پررى كيت بي إيد نين عليهن عن جلابيبهن الينها وبرما وركا ايك حصرت كاليس -

اس طرح عور توں كومرا ورمجره و صانكنے كامكم ويا گيا ہے" ؛ (غرائب القرآن جلد٢٢ ،ص ٣١)

ا کام دازی کینے ہیں :" اس سے تقصو و بہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوجا ہے کہ یہ بدکا رعور ٹیں نہیں ہیں کہ بز کمہ جوعورت پنا چھ چھپیا ہے گی ، حالا نکہ چہرہ مبتر ہیں واضل نہیں ہے ، اس سے کو ٹی شخص بہ نو نعے نہیں کرسکتا کہ وہ اپنا سنہ بخبر کے ساسنے کھو لنے پر دامنی

په په سال ما در شخص جان سے گا کہ یہ با پروہ عوزیں ہیں ان سے زناکی ایر دندیں کی جاسکتی''۔ (تغسیرکبیرُ جلدہ 'ص ا ۵ ۾ ) ہوگی ۔ اس طرح شخص جان سے گا کہ یہ با پروہ عوزیں ہیں ان سے زناکی ایر دندیں کی جاسکتی''۔ (تغسیرکبیرُ جلدہ 'ص ا ۵ ھ

منمناً ایک اور منمون جواس آیت سنے تکاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی صلی امتی علیہ دیلم کی کئی میٹیاں ٹابت ہوتی ہی کیزکر از فرن ملے جدید ان نبری میزید میں میں میٹی میں ہے کہ " میزین جی اگر سری قراسی قبطعہ تندری ویڈ جدید میں میں میزی

التندنعانی فرار اسے" لے نبی ابنی بیریوں اور بیٹیوں سے کمو'۔ یہ الفاظ اُن لوگوں کے نول کی نطعی نر دیدکرتینے ہیں ہو خداسے ہے خوت ہوکر سینے نکلفت یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ نبی صلی الشرع لیہ ولم کی صرف ایک صاحزا دی مصرت فاطمہ صی التّدعندا نصیل در بانی صاحزا د با مصرور کی ابنی مسلمی بیٹیایں نرمتیں ملک گیاڑ تقیس۔ یہ لوگ تعقیب ہی اندھے ہوکر یہ بی نہیں سرچینے کہ اولا درسول کے نسسیے انکار کرے وہ

کنند بوسے جرم کا ارتکاب کررہے ہیں اورائسکی کسیسی سمنت جواب وہی اندیس آخرت میں کرنی ہوگی۔ تمام معتبر دوایات اس بات پرتنفق ہیں

که حفرت فکریج منکی ملی سین منوری مردن ایک بیٹی حفرت فاطری می نه فیس ملک بین ادر بیبیاں بھی فنیس میصنور کے قدیم محد بن اسی تر حفرت خدیج شیر حضور کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں :"ا براہیم کے سوانی مسلی استدعلیہ ولم کی تمام اولادا نہے کے معلن سے پیدا ہوئی اوران کے نام یہ ہیں ۔ فاسم 'اور طا ہروطیب 'اور ذرییب' اور زفیتہ 'اورام کلٹوم اور فاطمہ'' (بہرت ابن ہشام '

من سامه من ۱۰۰۱) میشهوره برطم انساب بهشام بن محدین الشائب کلبی کابیان سے که بخد کمیر نبوت سے بل بخوا ما استام مبلداول میں ۱۰۰۱) میشهوره برطم انساب بهشام بن محدین الشائب کلبی کابیان سے که بخد کمیری نبوت سے بل بنی سی استام رسیعے بهد تناسی ریاسی نمی بعد زیز بعر درمد رو کا در کارو در دار قارن با درسان درار در بادر برو نورسام والستان

ستسیے پہلے قاسم پردا ہوئے بھرزینب بھرزقیہ بھرام کھنٹوم دطبقات ابن سعد طداول بس ۱۳۳۱)۔ ابن کُوثم نے جائع السبرۃ پی کھھا ہے کہ حضرت خدری بھرکے بطن سے حضور کی جا دولوکیاں نقیس است جے بڑی حضرت زیزیش ان سے جھیوٹی دفیقہ ان سے جھیوٹی

على مهد مرب مربع من بن من مرووس) كرين ابن معد ابو معفر محد بن من بدن من به من من بدن من به من من بدن من من بدن فاظمهٔ اوران مسيم محيوتي ام کلتوم (ص مرسو - ۱۹ سا) كرين ابن معد ابو معفر محد بن مبيب صاحب كما ب المحبرّ اورا بن عب دائم

صاحب کتاب الاستیعاب بمستندحالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی انٹرعلیہ وہم سے پیلے مصارت خدیجہ ہم کے دوشوہ گردھیے سفتے ۔ ایک ابوعا لٹمیمی جس سے ان سے ہاں بہندین ابر ہالہ پیدا ہوئے ۔ دومرسے تنیق بن عائذ مخزومی جس سے ان کے ہاں ایک

فَلَا يُؤُذِينَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَهِنَ لَكُو يَنْ تَكُو يَنْ تَكُو الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومُ مَّ مَنْ وَالْمُ جِفُونَ فِي الْمَالِينَةِ لَنْغُي يَنْكَ مِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَا لِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا فَلِيلًا قَلِيلًا فَلِيلًا فَلَا فَيْ إِلَيْ فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلَيْ لَا فَاللَّهُ فَلَا فَي إِلَيْ فَلِيلًا فَلْمُ اللَّهُ فَلِيلًا فَلْمُ لِيلًا فَلْمُ اللَّهُ فَلَا فَي إِلَيْ فَلِيلًا فَلْمُ فَلَا اللَّهُ فَلْمُ إِلَيْنَا فَا لِللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا مَا لِللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا لِللَّهُ فَلَا أَلَّا فَاللَّهُ فَا لَا لِللَّا فَاللَّهُ فَا لَا لَكُلُولُ اللَّهُ فَا لَاللَّا فَاللَّهُ فَا لَا لِللَّا فَاللَّهُ فَا لَا لَكُلَّ فَلِيلًا فَاللَّهُ فَا فَا لَا لَا لَكُولُ فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّهُ فَا لَا لَكُولُ فَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَا فَا لَا لِلَّا فَاللَّهُ فَا لَا لَكُولُ

ندمتنا في جائين - الشرتعالي غفور ورحيم سيج -

اگرمنافقین اوروہ لوگ جن کے دلول بیں خرابی سنجے اور وہ جو مدیست ہیں ہیجان آگیز افوا ہیں بھیلانے واسے بین اپنی حرکتول سے بازنہ آسٹے توہم ان کے خلاف کا دروائی کرنے سکے سیے تمہیں اُٹھا کھڑاکریں سے بچروہ اس شہر بین شکل ہی سے تمہا رسے ساتھ دہ سکیں سگے۔

دوی بندنامی بیدی بری بری بری اس کے بعدان کا نکام محضور سے بڑا اور تمام علمائے انساب تفق بیں کہ آب کی صلب سے ان کے ہاں وہ چاروں صابح را ایاں بیدا بوٹیں بین کے نام اوپر ندکور بوٹے بیں دالا سنلہ برطبری بجلد ۲۰۱۱ میں اس ملبقات ابن سعد جلد ۸ جس سے ان ور بازکور بوٹے بیں دالا سنلہ برطبری بجلد ۲۰۱۱ میں اس ملبقات ابن سعد بجلد ۸ جس سے ۲۰۱۱ ہے کہ ترک سام برانا ہے کو فران مجید کی برنفر کے نظعی المتبوت بنادتی سے کہ مسئور کی ایک بی صابح را دی رفتیں بلکہ کئی صابح را دیاں غنیں .

الما می دیجه کرم دیجی ان ای جائیں "سے مرا دیہ ہے کہ ان کواس سا وہ اور بیا واربہاس میں دیکھ کرم دیجھنے والاجان ہے کہ وہ ترافیت اور باعصمت حرتیں ہیں آ وارہ اور کھلائری نہیں ہیں کہ کوئی بدکروا رانسان ان مسے اپنے ول کی تمنّا پوری کرنے کی ان برکرسکے زرّنت الی جائے۔ جائیں "سے مرا دیہ ہے کہ ان کونہ بچی طراح اسٹے ان سے نعرّ حل نہ کیا جائے۔



ہوجاتی ہے کہ یہ ہدایت اُن عورتوں کو دی جا رہی ہے ہومردوں کی چھیڑ بھا ڈاوران کی نظربازی اوران کے شہرا نی انتفات سے لذرت اندوز بونے تھے بجائے اس کوا بینے بیتے تکلیعت وہ اورا ذیت ناک محسوس کرتی ہیں ہومعانشرسے پی اسپنے آپ کوآبر و با نعت تنمع الخبرتسم كيعود توسي شمارنهيس كرانا جابهتين بلكرعفت آب بجرابغ فانه بموني كيمينيت سيمعرون بونا جابتى بي أسي شربيت اورنيك خوآيين سے امتٰدتعالیٰ فرما تا ہے كہ اگرتم فی انوا قع اس حیثیت سے معرومت برنا چاہتی ہوا درمردوں كی ہوسے ناک ترخًات حقیقت می متمارے بیے درمب لذت نہیں بکر موجب اذرّت بی تو پھراس کے بیے مناسب طریقہ رنہیں سے کہ تم خوب بنا دُسنگھا رکریے پہلی دات کی دُنسن بن کرگھروں سے نکلوا ور دیکھنے وا اوں کی مزیق نگا ہوں کے مراسفے اپنا بخشن اچھی طرح نکھا کھھا کرمین کرو بلکه اس غرص کے بیسے تومنا سب تزین طریقہ سبی ہوسکتا ہے کہ تم ایک سا وہ جا دریں اپنی ساری آرائش وزیبائش کوتھیا نکلوا سینے جہرے ریکھوٹکھٹ ڈالوا وداس طرح جلوکہ زور کی مجھٹکا رہی وگوں کو تہماری طرف متوجہ نہ کریے ۔ جوعورت باہر نکلنے سے يبط بن مكن كرتيار موتى ب اوراس وقت كك مكرست قدم نبين نكالتي جب كك سات سنگهار بذكريك اس ك غرض اس ك سواآخر اُورکیا ہوسکتی سے کہ وہ ونیا بھرکے مردوں سکے بیرے سیے آپ کوجنت نگاہ بنا نا چامتی سے اورانسیں خود دعوتِ الثفات دیتی ہے! سطح بعداگروہ یکتی ہے کہ دیکھنے والوں کی مجوکی نگاہیں استے تعلیعت دبتی ہیں' اس سے بعداگراس کا دعویٰ یہ ہے کروہ'' معاشرے کی بنگم'' ا در مقبولِ عام خاتون موسف کی حینتیت سے معروف نہیں ہونا جا ہتی بلک عفت آب گھرگرستن بن کردمنا جا ہتی ہے توبدایک فرمینے سوا اور کچھنیں نیے۔ اِنسان کا قزل اس کی نیت متعین نہیں کڑیا جکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جواس سے **ع**مل کیشکل اختیاد کرتی ہے۔ لنڈا ہوعورت جا ذہب نظر بن کریغیرمردوں سے سامنے جاتی ہے اس کا پیمل خود طا ہرکروتیاہے کہ اس سے بیجیے کیا عرکا کام کررہے ہیں ۔ اسی بیے نفتنے سکے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابست کرتے ہیں ہواہبی عورت سے وابستہ کی جاسکتی ہیں فرآن عورتوں سے کتا ہے کہ تم بیک وتمت پراغ خاندا درشمع الخبن نہیں ہے تم رجراغ خانہ بنا ہے تواکن طورطرلیقوں کو مجبورُ دو ہوشمع انجن بقف کے بیے موزوں ہیں ۔ اوروہ طرز زندگی اختیاد کر وہوچراغ خانہ بغنے میں مدد گار ہوسکتا ہے ۔

کستیخص کی ذاتی راشے خواہ قرآن کے توافق ہویا اس کے خلامت اوروہ قرآن کی ہوایت کواپنے ہے منابعہ عمل کی حیثیت سے قبل کرنا چاہتے ہوگاں کی ہوایت کوا نے ہے منابعہ عمل کی حیثیت سے قبل کرنا چاہتا ہم تروہ قرآن کا منشا سمھنے بیٹ کلطی نہیں کرسکتا وہ اگر منافق ہوں کے مندوہ خلامت ورزی ہمی دہ کریے گا دہ گرمنا نق نہیں ہے توصاحت معامت ہے گئے گئے گؤکو کی منشا دہی ہے ہوا دیر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بوطلامت ورزی ہمی دہ کریے گا کہ دہ قرآن سے خلامت کو ایک کروہا ہے یا قرآن کی ہوایت کو خلامت ہے۔

میل الله مینی پیطرما لمیت کی ما دست میں جو تعلیاں کی جاتی رہی ہیں امتدا پنی مربانی سے ان کومعا دست کی ما دست ک اب صاحت مما دست ہوایت ل جائے ہے ہوتم اپنے طرزعمل کی اصلاح کر نوا ورجان ہوجوکراس کی خلامت ورزی نذکر و۔

معلالے "ول کی خوابی سے مراویہاں وقسم کی خوابیاں ہیں۔ ایک پر کہ دی اینے آپ کومسلما نول میں شمار کرانے سے باوجود اسلام اورمسلما نول کا پرخواہ ہو۔ دومرسے پر کہ آوی پر بینی آ وار گی اور مجرانہ و مہنیت ہیں مبتئلا ہوا وراس سے ناپاک رجما ناست اس کی موکانٹ دسکنات سے مجھوٹے پڑتے ہوں۔

مها المصابق سے مرا دوہ وگ ہیں بوسلما فرل میں محبرا بہٹ میببلانے اوران کے موصلے لیست کرنے کے بیے آئے دن



مَّلُعُونِينَ اَيْنَا الْقِفُولَ الْخِنُولَ وَقَتِلُوا تَقْتِيلُا ﴿ سُنَّةَ اللهِ بَيْنَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوجیا اُر ہوگئ ہمال کہ بیں بائے جائیں گے بکرنے جائیں گے اور کرکھسرج مارسے جائیں گے ۔ یہ انٹر کی سننٹ ہے جوابیے لوگوں کے معاطے بیں بہلے سے جل آرہی ہے 'اور تم الٹرکی سنّت میں کوئی تبدیلی نہ یا وُکھے ''

وگ تم سے پُر جھنے ہیں کر قیامت کی گھڑی کب آسٹے گی ۔کمو اس کاعلم تو اللہ ہی کوسے۔ منہیں کیا خراشا پرکہ وہ فریب ہی آگی ہو۔ بسرطال پر نظینی امر ہے کہ اللہ سنے کا فروں پر بعنت کی ہے اوران کے سیے بھڑکتی ہوئی آگ متیا کروی سے جس ہیں وہ ہمیٹ رہیں گے اکو ٹی طامی ومددگار

مربینے بیں اس طرح کی نجری اڑا اِکرننے منصے کہ فلاں جگم سلما نول کوٹری ذک بینچی ہے اور فلاں جگم سلما فدں کے فلا حت بڑی طاقت جمع ہوری ہے اور منقریب مریز پراچا نک حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ اُن کا ایک شغلہ یعبی تفاکہ وہ خاندان نبونت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی محتمت ملتی طرح طرح کے انسانے گھوٹتے اور بھی پلانے نقط ناکہ اس سے عوام میں برگرانیاں پہلا ہوں اور سلمانوں مرکے اخلاتی انزکر نقصان بینیچے ۔

کی الله یعنی یا الله کی متربیت کا ایکستقل خابط ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور دیاست بن اس طرح کے مغسد بن کوہمی بھلے بھو بنے کا ہم تب ہی کسی معاشرے اور دیاست کا نظام خلائی شربیت برتا تم ہوگا کس بن ایسے وگوں کو پیلے منسبہ کر دیا جائے گا اکر وہ اپنی دوست برل دین اور کھر جب وہ بازر آئیں گے ذریحتی سے ساتھ ان کا استیصال کر وُالاجائے گا۔

الله دسول الشرصی الله علیہ ولم سے بیموال عمواً کفار دمنا فقین کیا کرتے تھے۔ اوراس سے ان کا مقعد علم مال کرناز نقابلکہ وہ دل گی اوراس تبزا دکے طور پر یہ بات بوجھا کرتے تھے۔ دراصل ان کو آخرت سے آنے کا بقین ترفعا تبیاست کے منسبر کردہ عن ایک خالی فور سنت کر اینے کا اوراس سے آنے کا اوراس سے آنے کا ایقین ترفعا تبیاس سے آنے کا اوراس سے آنے کا اوراس سے آنے کا اوراس کے آنے کی نادیخ اس بیے دریا فت نہیں کرتے تھے کہ اس سے تاہے دو ایک اوراست کر لینے کا اورادہ رکھتے ہوں بھکہ ان کا اورائی مطلب یہ ہوتا تھا کہ لیے کہ دامل اللہ علیہ دولم کا اللہ علیہ دولم کا اللہ علیہ دولم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لیے کہ دامل اللہ علیہ دولم کا اللہ علیہ دولم کا دولے کا اللہ علیہ دولم کی کے اس بیے دولا اللہ کا اللہ علیہ دولم کا اللہ علیہ دولم کا اللہ علیہ دولم کا حالے کا اللہ کی کا دینے کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا دینے کا دینے کا اللہ کی کا دینے کا اللہ کا اللہ کی کے دولم کی کا دینے کا اللہ کی کا دینے کا کا دینے کا کا دینے کہ کے دولم کا اللہ کا کا دینے کا کا کا کہ کا دینے کا دول کی کا دینے کا دینے کا کیا کے دولم کیا کے دولم کی کا دینے کا دولم کے دولم کا کھور کی کا دینے کا دینے کا دولم کا دینے کا دینے کا کا دینے کا دینے کا دولم کی کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی کا دینے کی کا دینے کی کا دینے کا دینے کی کا دینے کا دینے کی کا دینے کا دینے کا دینے کی کا دینے کی کا دینے کی کا دینے کا دینے کی کا دینے کی کا دینے کا دینے کی کا دینے کا دینے کی کا د



وَلا نَصِهُ بِرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ هُو فِي النَّادِ يَقُولُونَ يَلَيْنَا اللَّهُ وَالْحَمُنَا اللَّهُ وَالْحَمُنَا اللَّهُ وَالْحَمُنَا اللَّهُ وَالْحَمُنَا اللَّهُ وَالْحَمُنَا اللَّهِ مِنَ الْحَمُنَا اللَّهِ مِنَ الْحَمْنَا اللَّهُ مِنَ الْحَمْنَا اللَّهُ مِنَ الْحَمْنَا اللَّهُ مِنَ الْحَمْنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

نه پاسکیں گے بیجس روزان کے بہرے آگ بڑالٹ بلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے الٹ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی "اور کہیں گے" اے دب ہما رہ ہم نے اپنے مرواروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اورانہوں نے ہمیں را ہِ راست سے بے راہ کر دیا ۔ اسے رب 'ان کو دوہرا عداب سے اوران رہنخت لعنت کی" ع

اَسے لوگو ہم ایمیت ن لائے ہموان لوگوں کی طرح نہ بن جا و مہنموں سنے موسلی کو افست میں اور وہ دی تقبیں ، پھراں شد سنے اکن کی بست ان ہموئی با توں سنے اسسسس کی براہ ست مسلسرا ٹی اور وہ تنہیں نہ پھراں شد سنے اکن کی بست ان ہموئی با توں سنے اکسسس کی براہ ست مساسرا ٹی اور وہ تنہ اور آج تک تم ہما را کچھ نیس بھاڑ سکے ہوا اب زداجیں بتا ڈ توسی کہ آمنو وہ قیامت کب بربا ہماری خرل جانے گا ۔

ملک ید بات موظ ما طرب کرقرآن مجید مین کسے توگو جوا میان لائے موئی کے انفاظ سے کمیں تو بیجے الرا ایمسان کو خطاب کیا گیا ہے ، اور کمیں کمسلیا فوں کی جماعت مجیشیت مجموعی مخاطب ہے جس میں موئن اور منافق اور فیصیعت الایمان سب شالی بی اور کمیں کر ویے سن نقین ہی کی طرف ہے ۔ منافقین اور فیصیعت الایمان لوگوں کو الذین نا منوا کر کرجب مخاطب کیا جا آئے فواس سے مقصر و ان کورشرم ولانا ہوتا ہے کہ تم لوگ وعوی تو ایمان لائے کا کرتے ہوا ورح کمیں تماری یے کچھے ہیں بسیاق ومبات پر مؤرکرنے سے مرجکہ آیا مانی معلوم ہوجا آ ہے کہ کس مجرکہ الذین اصلا کون لوگ ہیں۔ بیماں مسلمان کام صاحب تبار الا ہوتا ہے کہ کام صاحب تبار الا ہوتا ہے کہ کام صاحب کا طب عام مسلمان ہیں۔





وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيهُا ﴿ يَكُنُهُ الْدِينَ امْنُوا الْقُواللهُ وَقُولُوا فَوُلَا سَكِمُ اللهِ يَصُلِحُ لَكُمُ اعْمَالكُمُ وَكَغُفِي لَكُمُ وَقُولُوا فَوُلًا مَكُمُ وَكَغُفِي اللهِ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمُ ﴾ ذُنُوبَكُمُ وَمَن تُبُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمُ ﴾ ذُنُوبَكُمُ وَمَن تُبُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمُ ﴾ إنّ عَمَالكُمُ وَمَن اللهُ مَا نَهُ عَلَى اللهُ مَا نَهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا نَهُ كَانَ ظَلُومًا اللهُ اللهُ مَا نَهُ كَانَ ظَلُومًا اللهُ مَا أَن اللهُ مَا فَعُلُومًا اللهُ اللهُ مَا أَن اللهُ مَا فَعُلُومًا اللهُ مَا أَن اللهُ مَا فَعُلُومًا وَحَمَلُهُا اللهُ اللهُ مَا أَنْهُ كَانَ ظُلُومًا اللهُ مَا أَنْهُ كَانَ ظَلُومًا اللهُ مَا أَنْهُ كَانَ ظُلُومًا اللهُ اللهُ مَا أَنْهُ كَانَ ظُلُومًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَنْهُ كَانَ ظُلُومًا اللهُ الله

الشّد کے نزدیک باعر بنت تھا۔ اُسے ایمان لانے والو الشّدسے ڈر واور تھیک بات کیا کرو۔ الشّد تمہا کے اعتدیما کے ت اعمال درست کر دسے گا اور تمہار سے قعنوروں سے درگزر فرائے گا۔ بیخوص الشّداوراس کے رسُول کیا طا کرسے اُس نے بڑی کا میبا بی حاصل کی ۔

ہم سنے اس ا مانت کو اسما نوں اور زمین اور بہا ٹروں سے سامنے بیش کیا تو وہ اُسے کھانے سے سے بیار نہ و شاہ اور ا کے بیے تبارنہ و شے اوراس سے ورگئے ،مگرانسان نے اسے اُٹھا لیا ، سبے شکس وہ بڑا ظالم اور

الم الم الله و مرست الفاظی اس کا مطلب به ب کذا سے سلمانو اتم بیر و بول کی سی سوکمتیں ندکر و بنماری دوش ا بیضنی کے ماتھ وہ زبرونی جا جیے جربنی اسمائیل کی دوش موسلی علیالسلام کے ساتھ فقی بنی اسمائیل خود کمنتے ہیں کہ حضرت موسائیاں کے ستھے بڑے جمسی میں اس کا انجام ہمند درستان کے شود دول سے بھی بد زر ہوتا دیکن ا بیٹن ا بیٹن ا بیٹن ایٹنا ایم میں منظم سے بھی بد زر ہوتا دیکن ا بیٹن ا بیٹن ایٹنا ایم میں منظم میں میں توم کا بوسلوک نصابس کا اندازہ کرنے کے بیے بائیم بل کے سبب ذیل مقالمات پر صرف ایک نظر ڈال بینا ہی کا فی سبب :
کے ساتھ اس قوم کا بوسلوک نصابس کا اندازہ کرنے کے بیے بائیم بل کے سبب ذیل مقالمات پر صرف ایک نظر ڈال بینا ہی کا فی سبب :

کتاب گنتی - اا : ۱ - ۱۵ - ۱۸ - ۱۰ - ۱۹ مکتل - ۲۰ : ۱ - ۵

قرآن مجیدبی امراثیل کی اسی سنگشی کی طرمت انشادہ کر پکے سلمانوں کومتنیتہ کررہ ہے کہ محدسلی امٹر ملیہ وہم کے ساتھ بہ طرزعمل اختیا دکرنے سسے بچوا ورنہ بھڑاسی انجام کے بیے تیا رم وجا ڈ ہجر ہیجودی دیکھ ھیکے ہیں اور دیکھ دسے ہیں ۔



### جَهُوُلًا ﴿ لِيُعَنِّ بَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِي وَ الْمُشْرِكْتِ وَ يَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَجِيمًا ﴿

جابل سے ایس اور مور اور میں کو اٹھانے کا لازی نتیجہ بیہ سے کہ اللہ منافق مُردوں اور عور توں اور مُشرک مُردوں اور عور توں کومنزا دسے اور مومن مُردوں اور عور توں کی توبہ قبول کرے اللہ درگزر فرمانے والااور دیم ہے جا

انىول ئىفى مىنى ئائۇمىنىدا ھىد تۇنىرى دا يودا ؤد)

ملک کلام کوختم کرتے ہوئے اللہ تعالی انسان کویہ احساس دلانا چا ہتا ہے کہ دنیا ہیں اس کی تفیقی عیشیت کیا ہے اور اس میشیت ہیں ہوتے ہوئے اگروہ دنیا کی زندگی کومفن ایک کھیل مجھ کریے انکری کے ساتھ فلط رویۃ اختیار کرتا ہے توکس طرح لینے اتھوں خودا نیاستقبل خوا ب کرتا ہے۔

اس جگراا انت "سے مرا و دہی" فلا فت" سے جو قرآن مجید کی دُوسے انسان کو زبین ہی مطاک گئی ہے۔ انشرتعالی سے
انسان کو طاعت وُمعیدت کی ہم آزادی کنئی ہے اوراس آزادی کو استعال کونے کے بیے آسے اپنی ہے شمار کا کو قات پرنفرت کے
جوانحیتا دات عطا کیے ہیں اُن کا لازی نتیجہ ہے ہے کہ انسان خودا پنے اختیادی اعمال کا ذمّہ وار قرار باشے اورا پنے مجمع طرزع ل باہر بار کا اور فلاط فرزع ل برمزا کا سنتی ہے ۔ یہ اختیادات ہو تھا رہے ہیں بلکہ انشرنے اسے دیے ہیں اوران کے
مجمع و فلا استعال پروہ انشد کے سامنے جواب وہ ہے اس بیے فرآن مجید ہیں و دمرے تھا مات پران کو خلا فت "کے لفظ سے تجمیر
کیا گیا ہے اور بیاں ان کے بیے" اہ نت "کا فغظ استعال کیا گیا ہے۔

یہ ا انت کنتی اہم اورگراں با رہے اس کا نعتور دلانے کے بلیے اللہ نعائی نے تبایا ہے کہ اسمان وزین اپنی ساری غلمت کے با وجود اور بہاڑ اپنی زبر دست جساست وترانت کے با وجود اس کے اٹھانے کی طافت اور یمت ندر کھنے تھے اسکوانسسان منعبعت البنیان نے اپنی ذراسی جان بر بر بھاری برجھ اٹھا لیا ہے ۔





اپن غیر با تندین بهاری به بهت نمیس سے که نا فرانی کا آزادی سے کواس کا حق اواکسکیس اور حق اوانہ کرنے کی صورت پی صفوری مزاہر داشت کرسکیس ۔ اسی طرح بہ بھی بالنکی ممکن ہے کہ بھاری موجودہ زندگی سے پیطے پودی فوج انسانی کوالٹہ تعالیٰ نے کسی اور زعیت کا وجود بخش کرا پنے ساسنے ما منرک جواوراس نے بیا اختیارات منبعا سے پرخودا کا دگی ظاہر کی جر۔ اس بات کوناممکن قرار و پنے سکے سیے بھارے ہاس کو کی دلیل نمیس ہے ۔ اس کو دائرہ ا مکان سے خارج قرار وسینے کا فیصلہ تو وہی شخص کرسکتا ہے ہوا ہے قدم ن اگل استعمالہ کا فیصلہ تو وہی شخص کرسکتا ہے ہوا ہے قدم ن اگل استعمالہ کا فیصلہ تو وہی شخص کرسکتا ہے ہوا ہے قدم ن اگل استعمالہ کا فیصلہ تو در کا شرق اور دیسنے کا فیصلہ تو وہی شخص کرسکتا ہے ہوا ہے قدم ن اگل استعمالہ کا فیصلہ نے انسان کے استعمالہ کا فیصلہ نو وہی شخص کرسکتا ہے ہوا ہے قدم ن کی استعمالہ کا فیصلہ نو وہی تا میں انسان کے استعمالہ کا کہ استعمالہ کا فیصلہ نے انسان کے استعمالہ کا کہ استعمالہ کا فیصلہ نوازہ نا کا نازہ دیا کہ بھی ہوں۔

ابنتربرام بمی آنابی کمن ہے کہ اللہ تقائی نے یہ بات محق تمثیل اندازیں فرائی ہم اورصورت معالمہ کی غیرحمولی اہمیت کا تعنو ولانے سکے سیے اِس طرح کا نقشہ چین کیا گیا ہم کہ گویا ایک طرحت زبن واسمان اور ہمالہ جسیے پیاٹہ کھڑسے ہیں اور دوسری طرحت ہے۔ 4 فیعٹ کا آدی کھڑا چڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوجھتا ہے کہ ؟

یہ تقربین کریہ قرسادی کا ثنا ت بی سنا ٹا پھا جا تا ہے بھرایک سے ایک بڑھ کرگراں ڈولی مخلق ٹیکے انتھا کرتی جل جا کہ ہے کہ اسے بھرایک سے ایک بڑھ کرگراں ڈولی مخلق ٹیکے انتھا کرتی جل جا کہ ہے کہ اسے کہ ہے ہمرے کہ اسے اور کہتا ہے کہ ہے ہمرے دبی جا کہ اسے کہ ہے ہمرے دبی جا کہ تاریخ کا دینے مورد کی جا کہ ہے ہمرے دبی بی برائتیان دبینے کے بیے تیار مجرل - اس امتحان کو باس کر کے تیری سلطنت کا سنتے او بچا مورد فی جا کہ ہوائی گرما ڈوں گا ہوائی آزادی وخود فیتا رہ بی ویشیدہ ہیں ۔

ینعشابی میشم تفتر کے سامنے لاکری آدی ایجی طرح اندازہ کرسکتا ہے کہ وہ کا ثنا تندی کس نازک مقام پر کھڑا ہوگا ہے۔ اب بیخوں
اس امتحان کا ویس بے فکرا بن کرد تباہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذرتہ داری کا برجھ اٹھائے ہوئے سہنے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذرتہ داری کا برجھ اٹھائے ہوئے سہنے اور درنیا کی
زندگی میں اپنے بیے کوئی رو تہ انتخاب کرتے وقت ہو فیصلے وہ کڑا ہے ان سے میم یا فلط ہوئے سے کیا تنائج نکلنے والے ہی اس کو اللہ
تعالیٰ اس آیت بین کھلوم و مجمول قرار دسے د اور وہ کھلوم ہے ،
کیونکہ وہ خود اپنی تباہی کا سا مان کر د با ہے اور اپنے سائے ذرمعلوم کتنے اور لوگوں کوسے ڈو بنا جا ہتا ہے۔